



ولوال عالب

مِنْبِرْدِاسَ وُلالتَحْرَ الْجَالِيُّ

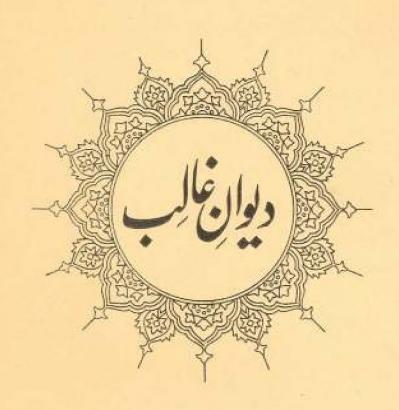

مطبوعات مجلس ما دگارغالب پنجاب یونیورسٹی ، لائہور



# ولوال عالب

ميرزا ائد الله خاان غالب

سِتحقِیقِ مَّن ورسِب از حامِد علی خال

19 8 4 9

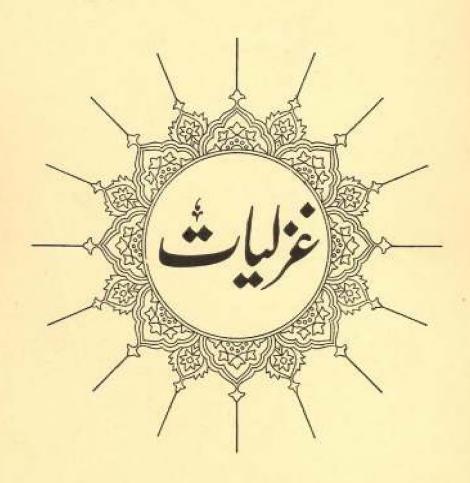

## C I D

نقش من را دی ہے کس کی شوخی تحب ریکا؛ کاغذی ہے ئیپ بن ہرسی تصور کا كاوْكاو سخت جانباك تنائى، نەپۇچە صبح كرنات م كا ، لانا ب بُوئے شير كا حذبه بے خست پار شوق و کھا جا ہے بعید بشمشرے بائرے دم شمشرکا المكى دام كنيدن جس قدر جاب بجياك ° مرعا عنفت ہے اپنے عب الم تقریر کا بسكه بُول غالب اسپري مين هي آتش زيريا مُوے آتش دیدہ ہے علمت مری رنجیر کا tetetetet جِراحت تَحفر ، الماس أرمُغال ، داغ حَكر بَدبير مُبارَك با د است. عنمخار جان دردست آیا

人名英国

له اكثر مرة حدِنسون مين كاوكاو ورج به أورادك بدخيالي مين إسى طرى يرصف بين يعبض صرات في "كاو كاو" بجى كلها مه اكثر مرة حدِنسون مين كاو كاوش على معرم كاو كاو "بيخوار تعمل به إس مصرع مين كاو كاو "برهنا حاسبي-



جُزِقْس أوركوني نه آيا به رُوك كار صحب المرتب كئ حثيم حُسُود تها اشفتكى نے فت سِ سُويل كيا دُرُست ظاهِ رُبُواكه داغ كاسرابه دُودتها تهاخواب مين خيال كو تخريسية مُعامَله حب أنكه كُفُل كُنّى، نه زبال تعانه سؤدتها ليّا بُول كمتب غم ول مين سبّي بُور لیکن نہی کہ رفت گیا اُ در لُو دعما دھانیاکفن نے داغ عیوبیت مِين ورنه ہرلباسس میں ننگ فُیجُود تھا تيشے لغير مرنه سكا كومكن،ات! سركت خمار رسوم وتشيودها

Se to the second

له سال حُود كى حكيد صُود مجى برها جاسكان عداد و جمع عاسد مصود = بهت عُدكر في والا-

کتے ہونہ دیں گے ہم، وِل اگر ٹرِا پایا وِل کہاں کہ گئے ہیجے، ہم نے مُدّعا پایا ت نے زیست کا مزایا یا ورُوكي دوا پائي ، ورُدِ-اه بے اثریکھی، الدما أ ساد کی و رُکاری ، بیخودی و مُشاری عُني ميراكا كحِلنه، أج هل إيادِل





ول مرا سوز نهاں سے بے محامال گیا اتن خاموشس کے مانند گوما حل گیا دل میں زوق وضل ویا دیار تک باقی تهنیں آگ اِس گھر میں لگی ایسی کہ ہو تھاجل گیا میں عدم سے بھی رہے بول، ورنہ غافل بارا میری آواتشیں سے بال عنقابل کیا عرض کیجے توصد اِندستہ کی گرمی کہال كيحضب الآماتها وحشة كاكر صحاحل كما ول بنيس، تجه كو دِ كهامًا ورنه داعول كي مهار اِس حِراعَال کا،کروں کیا ،کارسٹ واجل گیا مين بُمول أورا فشردگي كي آرزُه ، غالب كردل ويمير كرطب رزتياك ابل ونسي اجل كيا



شوق، ہررنگ رقبیب سرو سامان تکلا تغیس تصویر کے بردے میں بھی سے مان تکلا زخمنے داد نہ دئ شنگی دل کی بارب تیر بھی سینے سِبِ لِسے رافعان بکلا بُرِكِكُلُ ، 'الهُ وِل ، دُودِحبِ إِغِ مُحِفِلُ جوزی زم سے بکلا سو رکیت ان بکلا ول صرت زده تها ما ئدهٔ لذَّت ورُو کام بارول کا بوت ریاب و وندال نیکلا الم أو آموز فن المتب وشواريندا سخت مُشكِل ہے كہ يہ كام بھي آسان بكلا ول میں بھر گرہے نے اک شور اُٹھایا غالب اه جوقطب و نه بكلاتها سوطُونسان كلا

seadaless.

له بعض منوں میں اے کی جگہ آئے اور بعض براس کی مجد محق جمی بھی بھی ایک بھر محیا بنے بھرست موانی اُور طباطبائی کے نسخوں، نیز بعض و وسرے نسخوں میں اُلے ہی بھیائے۔ اِس لے کی شال غالب کے اِس صرح میں بھی کہی قدر دیلتی سے کے لے نالدنشان مجگر سوختہ کیا ہے



وهمکی میں مرکبانی، نه بانسے رتھا بحشق نبب رديشه طلبكار مردتها تھا زندگی میں مرک کا کھٹا لگا مُہوا أرنف سے پیشتر تھی مرا رنگ زردتھا آلیب نسخہ اسے وفا کررہاتھائیں مجموعه خبيال المجي فسندو ول ما حكر كرساجل دريات فول سيحاب اس رمگزر میں ساوہ کل آکے کرد تھا عاتی ہے کوئی کھیکش اندوہ شق کی وِل مِعِي ٱلرَّكْبِ تَر وُمِي دِل كا دردتها احباب جارہ سازی وحشت نہ کرسکے زِندان میں تھی خسیال بیاماں نؤر دیما پرلایش بے گفن اسدِ خستہ جال کی ہے تق مغفرت كريعجب آزا دمردتها

لى شارِعين كلام كے نزديك وقف "ج" كے بجائے" كيا "كے بعدہے-



شُّارِسُ جو مغُوب بْبتِ مُشُكِل بِ ند آيا آما ثنائے بریک کف بُرونِ صدول ، پ ند آیا بر فیضِ بدلی نُومِی دئ جاوِید آساں سئے سُمُنْ اُبِسُ کو ہما را عُمت رُمُشِکل ، پ ند آیا

ہُوائے سئیرِ گل آئیس نڈ بے مہری مت آل کہ انداز بہ خُول غلیت بیدن سبل بہت کہ آیا





وهرمى نفتش وفا وحبستى ندمجوًا بے یہ وُہ لفظ کہ شرمت وَمعنی نہ مُوا سنرة خطے ترا کائل سرش نہ دما يه زمره بهي حرافيب وم افغي نه مُؤا میں نے جا ہا تھا کہ اندوہ وفائے تھوٹوں وہ سینگرمرے مرنے بیٹی رائنی نہ ہُؤا ول گزرگاه خال مے والع نسری سی گرنفئوج ادهٔ میزن آلقوی نه بُهُوا ہوں ترمے وعدہ نہ کرنے میں بھی راضی کہ بھی كس سے محرومي قيمت كي شكايت كھے ہم نے جا ہا تھا کہ مرحابین سو وُہ بھی نہ ہُوَا مركبا صدمة ك شنت عالب نا تُوا نی سے حرامیت و مِ علیسی نه مُهُوَا



وہ اک گلدستہ ہے ہم سخودوں کے طاق نبیاں کا كه مراك قطب وَحُولُ وانه بِ تسبيح مُرحال كا لِيا دانتوں ميں جوتنكا، بُوَا ريث مُنيتاں كا مرابرداغ ول اكتحت بيد سروراغال كا كرع ويتوخور شيد عالم شبتالكا مَيُولَى بِقِحِت مِن كابِ خُونِ كُرم وَتَهَال كا مَازاً بِ كُونِ رِكُاس كَ جُمِيرِ وراِل كا چراغ مُرده بُول مِیں بے زَباں، گور غربیاں کا ول افسرده گویا محب رہے اُرسنے زندال کا سبب كياب إبي آكرتبتم إربيهال قيامت ب برشك آلوُده بهزاتيري مُركال كا

بتائِش كرب زا مداس مت رحب اغ رضوال كا باں کیا کھے سے اوکا ویش کے شرکاں کا نہ آئی سطوتِ قاتل بھی مانع میرے نالوں کو دكهاؤل كاتماشا، دى اگرفرصت زطنے نے كيا أكينه خانے كا وہ نقث ترب حلوے نے مرى تعمير من منترج اك صورت فراني كي أكابُ كحرين برسُوسبزه، وراني تماثاً كا خموشي مين نهال خوار مشته لا كحول آرزوئين أبي بَنُورُ ال يُرتِنِعَتْ رِخْسِ إلى إرباقي بُ بغل میں غیر کی آج آپ سوتے ہیں کہیں ورنہ ىنىي معسارُم كى كى كالدُّياني بُوًا ہوگا

نظریں بے ہماری جادہ راوفن ، غالب کے انظریں کے میں ان مالک کا کہ میں میں اڑھ ہے عالم کے اُجزائے پریٹیاں کا

له "اک" کی جگه قدیم نسخون بین کیت چیپائے۔ ﴿ اَکْ اَلَ مُلْ مَدِّمَ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ م لله منوز صربت موانی بین خواکشته" کی جگه" مرکشته" دری ہے۔



نه ہوگا کی بسیاباں ماندگی سے ذُوق کم میرا نخباب مُوجرُ رُفنت ار سَبُے نقبِق میں میرا مُحبّت محقی چمن سے لیکن اب یہ بے دِماغی ہے کرمُوجی بُوسے گل سے ناک میں آتا ہے دُم میرا

## 大会长会长会长

سرا یا رہن عِشق و ناگزیرِ اُلفنتِ مستی رعبا وت برق کی کرتا ہوں اُور افسوس علل کا بعبا وت برق کی کرتا ہوں اُور افسوس علل کا بقدرِ ظرف سنے سے اقی ! خارِ تُسند کامی بھی بوتُ دریا ہے سئے سنے تو میں خمیازہ ہوں سال کا بوتُ وریا ہے ہے کہ تو میں خمیازہ ہوں سال کا





محرم نہیں ہے تُوہی نوابے راز کا مال ورنه و حجاب نے، روہ ہے ساز کا رنگ بشکته صبح بها رنظارت یہ وقت ہے از کا تُو اُورسُوكُ غِيبِ لِلْطِ إِلْمِ عِيزِيز میں اور دکھ تری مرہ المے تے دراز کا صرفه ہےضنب بطِ آہ میں میرا، وگرنہ مَیں طفحہ ہُوں ایک ہی خاص جاں گداز کا طفحہ ہُوں ایک ہی خاص جاں گداز کا بين سبكه عوسش إده سي شين الحيل سب بركوت باطب سرشيشه باذكا كاوسش كا، ول كرب بالقاضاكه بيئنوز ناخُن ريست مِن إس كرنبسيم إز كا تاراج كاوسش غيج سال بُوًا ، اسدا بلینہ، کہ تھا وفیہ نہ گراے رازکا

\*

٢٠٠٠ له مّن مين برحگه بچونی آواز کی سے "بلا ممزولاهی گئی ہے . مثال کے الیے تبیہ سے استظام وسوسے" اور نظر لیے " ، لیکن لبی آواز کی سے بین ممزو سے - مثلاً اسی شعر کے دُوسرے مصرع میں مِڑہ ہائے "۔ ملک گفتمہ وخوراک ۔ طبعہ = ایک تُقرر -



رکھیویا رسب یہ درنیجیٹ نہ کو ہرکھلا اس کلفت کہ کویا تشکدے کا درکھلا اتیں مین مشت نہاں ہاتھ بین شرکھلا پرید کیا کم ہے کہ مجھے وہ بری پی کھلا حث کہ کا اک دَر ہے میری گور کے اندرکھلا زلفت بڑھ کو نقاب شوخ کے مُنہ رکھلا جینے عرصے میں مرالیب ٹا ہُواہت کھلا انج اُڈھ ہے وطن سے نا مدرکہ شرکھلا نامہ لاتا ہے وطن سے نا مدرکہ شرکھلا زم شائبنشاه میں اشعب ارکا ونت کھلا مسب بُروئی، بچر آجب برخینده کا منظر گھلا مسب بُروئی، بچر آجب برخینده کا منظر گھلا گرچه بُرون وست کا کھا وُل بیب گرچه برخیوں وہ این کی آبین گونہ پاؤں ہے گا جید کے نیم بیال حصن میں جُرن جمل کا سے خیال منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ وکھا ہی نہیں منہ نہ کھلنے پر وہ عالم ہے کہ وکھا ہی نہیں ور بہ کے کھیا بھی نیمیں کیوں نہ ہیری ہے تشریب ہے بلاول گاڑول کے کہا اور کہ کے کھیا بھی گیا کہا اور کہ کے کھیا بھی گیا کھیا کا رہوں غربت میں شور جو جو اور شکا خوال کھی کے کھیا کھیا کے کہا کا رہوں غربت میں شور جو جو اور شکا خوال کھیا کے کھیا کھیا کے کا رہوں غربت میں شور جو جو اور شکا خوال

اُس کی اُمّت ہیں بُول مَین میں رہیں کو اِکا مند واسط جس شہ کے غالب کسٹ بیابے درگھلا





شب كررق سوز ول سے زَمِرهُ ابرآب تھا شعلهُ حَوّاله همرالٌ حلمت كرواب تحا وال كرم كو عذر بارسشس تعاعنال سيرخ لم گریے سے یاں نینہ اکشش کعن ملاب تھا وال خود آرائی کوتھا موتی رونے کاخب ال ياں بُجُومِ اشك ميں تا رِبكه نايابتھا حلوة على نے رکیا تھا واں حراعت الآبجُ یاں رواں مِڑ گانِ حیثم ترسے خُونِ اب تھا ماں سر ٹرشور بیخوا بی سے بھت و بوار جُو وان وُه من رق نازمحو باشش كمخواب تحا يالفنس كرناتها روش بمشبع زم بنجودي حلوة كل وال ب المِنتجبتِ احباب تها فرش سے ماعرشس واں طُوفاں تھا مُوج رَبُكُ كَا یاں زمیں سے آسمان کے سوختن کا باب تھا

لمه قدیم نسوں میں اِک" کی حکمہ " کیٹ ورج ہے۔ شہ سپلے مصرع میں "بے خابی" کا ذکرہے۔ خاتب نے رعایت نفطی کے نیال سے بہال کمخاب کلحائے ۔ کخواب کا اِلما " کمخاب" ہمی ہے لیکن " کمخاب علی ہم م قابل ترجیح اور میان علی کخصوص مُرزج ہے کیؤنکہ میں خالب کامقصود ہے۔ کپڑے کے ڈوٹیس کو نخابہ کہتے ہیں ———— کم دُوٹیس کا کپڑا = کمخوابہ = کمخواب - ناگهاں اِسس زنگ سے خُوننا برٹر کانے لگا دل کہ ذُوقِ کا وسش ناخُن سے لذّت یابتھا:

نالهٔ ول مین شب اندازِ اثر نایاب تھا تھا بسٹیند زم وصل غیر کو بے تاب تھا مُقْدم سَلاب سے دِل کیا نشاط آہنگ ہے خانَهُ عاشِق ، گرسازِ صدائے آب تھا نازسش اليم حن كترنشيني كياكهول پہلوئے اندلیث وقف بستر سنجاب تھا كُرُه نه كى كينے جُنُون نارسائے ، ورنہ پال ذرة ذره رُوش خورست يعالمتاب تها آج کیوں پروا نہیں اپنے ایسے وں کی تھے؟ کل ملک تیرابھی دِل مهدوُوفا کا باب تھا یاد کروہ ون کہ ہراک طفت تیرے وم کا أِنظارِ صَهِ مِين إِلَى دِيرة بِخوابِ تَها میں نے روکارات غالب کو ، وگرنہ ویکھتے اُس کے سیل گریہ میں گردوں کف الاستفا tetetetet



ایک ایک قطرے کا مجھے دسین اڑا جہاب
خون حب گرودلیہ ہے۔ بڑگان یار تھا
اب میں بُوں اُور ماتم کی شہر آزدو
توڑا جو تو نے آئٹن، بہمال دار تھا
گلیوں میں میری تعمش کو کھینچے بھوو، کہ میں
طلیوں میں میری تعمش کو کھینچے بھوو، کہ میں
جال دادہ بہوا ہے سر دھسگزار تھا
مُوج سُراب دشت و فاکا نہ پُرچیال
مرزرہ، میٹل بُوھس بِرتیخ، آسب دار تھا
کم جانتے تھے ہم بھی عن بی من ہوات کے دار تھا
دیکھا تو کم ہُوئے بی عمن میں روزگار تھا
دیکھا تو کم ہُوئے بی عمن میں روزگار تھا





اد فی کو بھی مُسیّر منیں اِنساں ہونا ور و دیوار سے شکیے ہے بیایاں ہونا ایپ جانا اُڑھ سکرور آپ ہی حیراں ہونا جو ہر اِنمند بھی جا ہے ہے بیرگاں ہونا عمر اِنمند بھی جا ہے ہے بیرگاں ہونا عمر اُنمند بھی جا ہے ہے بیرگاں ہونا عمر اُنمند بھی جا ہے ہے میر اُنماند بھی جا ہے ہونا ور آپ بہ صدر نگ گلتاں ہونا لاڑت رسیس حکر، غرق نمکداں ہونا لاڑت رسیس حکر، غرق نمکداں ہونا الربی ہونا الے کے اُسس رُود پشیاں کا پشیاں ہونا الے کے اُسس رُود پشیاں کا پشیاں ہونا الے کے اُسس رُود پشیاں کا پشیاں ہونا ا

بکہ وشوار نے ہرکام کا اسان ہونا گریۂ جا ہے ہے خرابی مرے کا ثانے کی ولے دیوائکی شوق کھٹ دم مجرکو علوہ از ب کہ تقاضا ہے بکہ کرتا ہے عفرتِ قبل گرا ہل تمت پُرچی عشرتِ قبل گرا ہل تمت باغ تنارشاط عشرتِ بارہ ول، زحمنہ متناکھانا کی مرے قبل کے بعدائس نے جاسے توبہ کی مرح قبل کے بعدائس نے جاسے توبہ

حَيف اُس جار رَّرِه كَبِرْك كَيْل الله عَلَيْل الله عَلَيْلُ الله عَلْمُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلُ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلُ الله عَلْمُ الله عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ الله عَلَيْلِي الله عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِ الله عَلَيْلِمِ الله عَلَيْ

A CONTROL OF THE SAME OF THE S

له بعض صرات قبرت كى عكر قبرت كالصفة اور را من الكن ميان قبرت مى به أور مونا عا بهي صيح طر ليق سے را ها جائے تو اِس تحرار مين عُرب نهين تُطف بُهِ -



شبخم رشوق ساقی رستیزاندازه تھا

تامنج سیطِ باده صُورت خانہ جَمیب اوتھا
کی قدم وحثت سے درسس دفتر امکال گھلا
جاده ، اُجزائے دوعسالم دشت کاشرازه تھا
مانع وحشت خرامیها ہے لیے کون ہے؟
فانہ مجب نُونِ صحب راگر دیے دروازہ تھا
پُوچِ مت رُسوائی انداز اِست نعامے شن





دوست عمخواری میں سیسے ری تعنی فرمائیں گے کیا زخ كے بونے تاك ناخ نرط جائي كے كيا بے نیازی مدسے گزری سب دہ پر در کب تلک ہم کہیں گے حال دل اُورائپ سنائیں گے کیا حنب ناصح کر آئیں، دیدہ و دل فرمشس راہ کوئی مجھ کو یہ توسمھا وو کہسمجھائیں گے کیا؟ آج وال تبغ وكفن باندهے بُوئے حاتا بول ميں عُذرمیرے قتل کرنے میں وُہ اب لائیں گے کیا الركيا ناصح نے ہم كوقىيد، التيا يوں سى یحب نون عِشق کے انداز مھ ط مائیں گے کیا خانه زادِ زُلف مَين، زېخىرسى كالىس كے كىول ہیں گرفت روفا، زنداں سے گھرائیں گے کیا اب إس ممور على قعط عن ألفت اسد ہم نے یہ ما اکد دِ تی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟

#### AREASTERNA AREASTERNA

له قديم نسخون مين قافية فراوي"، خباوي" وغيره جيهيد مين - بعد كے بعض نسخون مين فراتين"، امين"، وغيره قافيد درج مين الله شوران أوط المآباقي ميت لاه بعض لاگون كي زبان پر" رمبين كے بجائے" رہے"، بھی ہے اِس كاسب امك بُرِلانے نسخے كا اندراج ہے گر اكثر نسخون نيزنسخه نظامی مين " رهبي "



أكراور جعيته رهبته مين تطن ارمتوا كهنوشى مدمات العهتبار بوتأ كبهي تُونه تورْسكتا، أكرانستُوار بهوّا خارش کہاں سے ہوتی جو عکرکے یار ہوا كونى جادەپ زېرتا ، كوئىغىگار بېرتا جيعن مجورج مويه اكرشرار موا غم عثق أكريه بهوتا بمنبيرٌ وز كاربهوا مُجِ كيا رُائحًا مرًا، الرايك بار برّا نه کبهی مزار پروا جو دُونَی کی بُریھی ہوتی تو کییں وحیار ہوتا

يه ند مقى جارى تتمت كه وصال اربتوا ترے وعدے رہے ہم توریحان مجبوط ا تى ئازى سے جاناكە بندھاتھا عهد بودا كونى ميرب ول سے أو يھے زے تيزيكيش كو بیکهال کی دوستی بے کہ بنے بیس دوستاج ركر سأس اليكا وه المؤكري فيسرنهما غم الرحيط اللها كرائج كولكس عين كدكياب شيغ رُي بلاء بُوئے مرکے ہم جورسوا، بھوئے کیوں عوق م أت كون و كيوسكنا كريكانه بني وُه كميّا

يەمماً كى تصوفەت، يەترابيان غالب ئىچى ئىم دىي سىجىتە جونە بادە خوار بىرتا كىرىكى



نه ہو مرنا توسطینے کا مزاکب كال كال العاداً كالكاري شکایتها ہے زمیں کا گلاکس تغا فُلها \_ تم كين أزماكب بَوْس كو پاسس نامُوس وفاكس تغافلها \_ ساقى كالكلاكب عنم آوارگیائے صباکب ہم اسک کے بین ہمارا ٹوھیا کپ شهيب ان بكه كا خُونهاكب فِكستِ قيماني ول كي صداكب شكيب خاطب عاشق تعبلاكب يركاف فتنه طاقت رُباكس

بيوس كوني نشاط كاركاكا تجاهم بشكى ہے معاكيا نوازشها يجب وكصب بول نگاہ بے مُحایا جامہت ہُوں ذُوغ شعب ارض كي لفس ب نفس مُوج مُحسط ببخودی ہے وماغ عطب پیراہن نہیں ہے ول برقط رسي از ألم النج مُحاماً كيائي، مين ضامِن، إدهر دمكيد سُن ليعن ارگر جنس وفا ،سُن کیاکس نے حسک داری کا دعولی ؟ ية قاتل وعبدة صبر آزماكمول

المِلْتُ عَالَ اللَّهِ عَالَبِ أَس كَى هرابت عِبارت كيا ، إشارت كيا ، اداكسيا



له ايك نسخ مين قيت ول كى جُدُرِث شِندَ ول كهائ -



پیرغلط کیا ہے کہ ہم ساکوئی پیدا نہ ہُوَا اُسلٹے پیر آسے درکعب راگروا نہ ہُوَا رُورُرُوکوئی سُب آئِندسیا نہ ہُوَا تیراہمیں ار، بُرا کیا ہے ،گراخیا نہ ہُوَا خاک کا دِزْق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہُوَا کام میں میرسے جونیت ندکر رہا نہ ہُوَا حمرہ کا قصت ہُوا ، عِنْق کا چرچا نہ ہُوَا محمرہ کا قصت ہُوا ، عِنْق کا چرچا نہ ہُوَا

درخور قهروغضب جب کوئی ہم سانہ مُوا بندگی میں بھی وُہ آزادہ وخود ہیں ہُیں، کہم سب کومقبول ہے دعولی تری کُیا ئی کا کم منیں ارسٹس ہنا می چٹم خواب سینے کا داغ ہے وُہ الدکداب کُت گیا ہر بُن مُوسے وَمِ وَکُوکد کِسی کو نہ ہلا ہر بُن مُوسے وَمِ وَکُولد کِسی کُونہ ہلا قطرے میں دحلہ دکھائی نہ دے اور شرفیل گل

مقی خبر گرم که غالب اُرین گے پُرنے وکھنے ہم بھی گئے ستھ پہ تماث نہ ہُوَا محصے ہم بھی گئے ستھ پہ تماث نہ ہُوَا

اسدېم وُه خبوُل جَولال گرائے بے سروما بَیں کرئے سرخیب َمژگان آ ہُولیٹت خارا پنا

ORGANIZATION DE LA COMPANION D

کے نسخہ صربت موبانی اور نسخۂ جربیں بیشتوٹوں ملتائے: نام کائے مرے وہ وکھ حوکسی کو نہ بلا کام کائے مرب وہ فتنہ کہ بریا نہ جُوَا اِس ترتیب الفاظ کے ظاہری شن کے باؤٹرو، ووسرے کسی قدیم وجدید نسنے سے بیڈ ہوت بہیں ملاکہ غالب نے خود بیشعروی بدل ویا تھا۔ غالب کوشا بیڈورسرے مصرع کا وُہ مفہوم طلوب بھی نہ تھا تو کام کا شسے بیدا ہو اسٹے۔ ووسرے قدیم وجدید نسخوں کے علاوہ غیرتنی، طباطبائی، مالک ام اور منجود و طبوی کے نسخوں میں جی بیشعر ٹول ہی ملاستے جیسیا تہیں میں درج جُوَا اور نسخو نظامی مطبوعہ ۱۸۶۲ء میں بھی اِسی طرح چھیائے۔

ہے نذر کرم شخصہ ہے شرم ارسائی کا بنون غلت يدة صدرتك وعوى مارساني كا شہوچشن تماشا دوست رسوایے وفاقی کا به فهر صافط ف رابت ہے وعوی مارسائی کا زكات حسن وسے، أعطوة بينش، كرمهراب چراغ حث نه درویش بوکا سرگدائی کا نه مارا جان كرب عرم، غافل! تيرى كردن بر را ماند خون بگندی آشنانی کا تمنّات زبال محوب ياس بے زبانى ئے مِنْ جِي سِے تَقَاضًا شَكُوهَ بِ وستُ يَاتِي كَا وُمِي إِلَى مات مَعِيج مِا لِنُفْس والْ تَحْمَتِ كُلُّ مِ جمن كاحب لوه باعث ہے مری رکس نوائی كا د بان برئت سعياره عُو رُخب رُسواني عدم مک بے وفا چرما ہے تیری بے وفائی کا نه دے نامے کو إِنناطُول عَالَبِ بُخْتَرِ لَمُونے كرحرت ع بول عرض متم الحقواتي كا



بے کلف ، واغ مہ فہر دہاں ہوجائے گا پُرَدِ مِهَابِ سِ فِلْ خَانُماں ہوجائے گا الیں باتوں سے وہ کافر برگماں ہوجائے گا ینی یہ سیلے ہی ندرِ ہتحساں ہوجائے گا مُجھ یہ گویا اکس زمانہ فہراں ہوجائے گا شُعلحَق میں جینے خوں رک بین نہاں ہوجائے گا شعلحَق میں جینے خوں رک بین نہاں ہوجائے گا ہرگلِ تراک جینے ہوئی رفشاں ہوجائے گا اب مک توری قرقے ہے کہ وال ہوجائے گا گرنداند و وشپ فرقت بیان برجائے گا زبرہ گرالیا بی شام بجر بین بچاہے آب لے تو گوں سوتے بین اُس کے بازی کا برسہ گر دِل کو بم صرفِ و فاسمجے ہے ، کیا معلوم تھا سب کے دِل بین ہے عگد تیری ، حِ توراضی بُوا سب کے دِل بین ہے عگد تیری ، حِ توراضی بُوا گرنگا و گرم سنداتی رہی تعسیم خیط باغ میں تجھ کو زیاج جا ورند میرے حال پر ولے گرمیں داڑا اِنصاف محشری نہ بو

فائدہ کیا سوچ ، آخر تو بھی دانا ہے اسد دوستی نا دال کی ہے جی کا زبال ہو جانے گا





مين نه الحيس بُمُوّا ، رُا نه مُوّا إِلَى تَمَاثُ مِينًا ، كِلا مَدْ مُبِوًا تو ہی حب صحب آزما نہ مُبوًا گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوًا بَخب رُم اُن کے آنے کی آج ہی گھے میں برریا نہ اُہُوَا رمسن في سنج كه وليتاني سنج ك ي ول ، وليتال روانه سُؤا

درومِنت كين دُوا نه مُرُوًا جمع كرتے ہو كيوں وتب وں كو مم كما نقمت أنطفهائين كتف شيرى بأن تريد لب كدرقب كيا وه نمرُّود كي حنُدائي تقيّ بندگي مين مرا مجسَلا نه بُهُوا جان دی ، دی ہوئی اُسی کی مقی حق تو نول ہے کہ حق اوا نہ ہُوَا زخم كر دَب كيا ، لهُونهُما كام كر دُك كيا ، رُوا نه بُوًا

> کھ تو رہے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سُرا نه مُهُوَا a endaling

له نسخ يحسرت موالى مين لون كى عكر " ير" ورج بي -



كترمين محوثبؤا إضطراب درباكا مرستمزده ببول ووق خامفرسا كا ووام كلفت خاطر بيشش ونياكا محج وماغ نهين في الحاكا كه برئن مُوكام حثيم بيناكا ہیں دِماغ کہاں حُس کے تقاصت کا مری مگاه میں ہے جمع و خرج وریا کا

مركد يم شوق كوول من مي تت كي حاكا بيعانياً مُول كه تُو أور باشخ كمتوب! مناے پاے فرال کے بہاراکرہی غمِ فراق مين كليين سُيرِاغ نه دو بَنُوز محب مِي حُن كوترستا بُول دلأس كوسيليمي ماز واداسية معيي ندك كريد ميمت دارحرت ل ب

فلک کو دیکھے کہ تا ہوں اس کو یا و اسد جفامیں اس کی ہے انداز کارفراکا

قطرة من بكه خيرت سيفن رود مُوَا خطِّ عام من سراس، يستد كومر مُوَا اعتبارِعثق کی خانه حنابی دکھیا میرنے کی آہ ، کیکن وُہ خت مجھ پر مُہَا

له نسخة نفائ نيز دوسر عيش نظرة مع وحديد خول مي سيال إس كريجات اس درج سَبّة أس كا اشاره فلك كي طرف سَب



جب به تقریب سفر ایرنے مجل اندھا تین شوق نے ہر ذرتے یہ اِک ول باندھا اہل بینی نے بہ حربت کئے شوخی از بَوه رآئن كو طُوطي بيل اندها اس و أمِّد نے یک عُریدہ مَداں مانکا عجز بمتت في المانها وإسائل بانها رُند هِ أَن كُون كُم صَمُول عَالِب گرچہ ول کھول کے دریا کو بھی ساحل با نرھا यहत्वर्धकोष्ट्रेक्ट میں اور بزم سے سے یُوں شند کام آؤں گرمئیں نے کی تھی تؤہب قی کو کیا ہُوَا تھا ہے ایک بیرجس میں دونوں جھرے بڑے بیں وُه ون گئے کہ ابین ول سے جگر شراتھا در ما نرگی میں غالب کھے بن رائے تو جانوں جب بِتْ تب بِكِره تها، ناخُن كِره كُثاتها

دقادة والمان والمان شوق ورج بنه وقادة والمانة والمانة والمانة والمانة والمانة والمانة والمانة والمان المانة وا الم المعفى حديد فين ميال شوق ورج بنه كر غالب مي كالام المانيوت طنام كالعض مقامات برحبان آج كل مم شوق " المستعمل كرت وبن وإن غالب في " دُوق " وكها-



گر ہمارا جو نہ روتے بھی تو دراں ہوا بحر گر بھر نہ ہوا تر سب باں ہوا

تنگی ول کا گله کیا یه وه کافندول بکه که اگر تنگ نه جونا توریث ان بوتا

بعدیک عشد روزع بار تو دیا بارے کاسٹس رضواں ہی در یار کا دربان ہوتا



نه تقا کچھ توحث اتھا، کچھ نہ ہوتا توحث لاہوتا وُبویا مجھ کو ہونے نے ، نہ ہوتا میں توکس اہوتا

ہُوَا جب غم سے یُں بے جس توعم کیا سرکے کھنے کا نہ ہوتا گرحب اتن سے تو زاؤ پر ڈس راہرتا

ہوئی مُرّت کہ غالب مرکیا، پر یاد آ آ ہے وہ ہراک بات پر کہنا کہ یُوں ہوتا توکس ہوتا





ک ورة زمین منین بیار باغ کا یاں جا دہ بھی فیت لدے لالے کے داغ کا بے نے رکھے ہے طاقتِ آشوب آگی كمينيا بعجب زيوس لبب كے كاروباريد بين خنده للے گل كتة بي حس كوعشق من الله وماغ كا ے نے دے کو سکن مجھے رُرياكي مت ريم مُون دُودِ چهراغ كا سُوبار سِف عِشق سے آزاد ہم ہُوتے رکیا کریں کہ وِل ہی عُدُو ہے فراغ کا بے خوُن ول بے حیثم میں موج بگہ غیار بیائے کدہ خراب ہے کے سُراغ کا باغ سُصُفة تيرا بساطِ نت اطِ ول اربہارخم کدہ کِس کے دِماغ کا

acadial has

وُہ مِری چین حب سے عمٰم بنیاں سمجھا رازِ کمتوب بہ بے ربطی عُنواں يك العن سبيس نهين صيقل آمكينه مَهُوز عاک کڑا بوں میں جب سے کرکریاں سمجا شرح اساب كرفنت ارئ خاطرمت يُوجِيه اس قدر تنگ بُوًا ول كه مَن زندان سمجها برگانی نے نہ جایا اُسے سرکرم سنام رُخ يه برقط مه عُرَق ديدة خيرال سمجا نے یوسا کہ وہ بدخ ہوگا نبعن حَن ت يشب شعب لهُ سوزال سجها سَفُرعِشْق مِين كي صنعت نے راحت طُلبي بروت دم ساے کوئیں لیے تنبستاں سمجا تفاكريزال مِرْهُ الرساء ول ما وم مرك د فع يُكان تفنك إس قدر آسال تمجه ول دیا جان کے کیوں اُس کو وفا واراسد

فلطی کی کہ جو کا منہ کومسلساں مجا 找象找象比



ول بحب رتث نه فراد، آیا يحرترا وقت سُفراد آما يحروه نيرنگ نظرياد آيا ناله كرتا تحاجب كرياد آيا زندگی یُوں بھی گزر ہی جاتی کیوں ترا رہاگزر ماد آیا گر زاحن دین گریاد آیا ول سے نگ آکے مگر ماد آیا ول گر گشته ، گر ، یاد آما وشت کو دیکھے کھریاد آیا

يرفح ويدة زيادا وم ليا تقانه قيامت في مُبُوز سادگی ہے تمت ، یعنی عُذرِ واما ندگی، كے حرب ول کیا ہی رصنواں سے لڑا فی ہوگی آه وُه جُراتِ فرادِكان برزے وقعے كوجا آئے خيال كوني ويراني سي ويراني بنيا

میں نے مجنول پر اولین میں اسد ننگ أشایا تفا که سریاد آیا

ARTHUR SAL له بت سينون مي نيزلك نظر"كي حكر" نيزكب نظر" جيائي جيجي منين -



آت آتے سے ، گر کوئی عِناں گیر بھی تھا اسْ مِي كِي شَاسَبُهُ خُرُ فِي تعت ريجي تعا کھی فیڑاک میں تیرے کوئی نیچے بھی تھا بالكيداك رهج گزنهباري زنجيرجي تعا بات كرتے كدئيں لبيت في تقريعي تقا الركم وبيني تومين لائق تعسزر مهي تقا ناله كرّا تها، وُلے طالب ما تير مجي تقا ېم ې آشفنهٔ سُرول میں وُه جوانمیرهی تھا آخرائس شوخ كے ترکن میں كوئى تير محى تما آدمى كوئي همسارا ومتحسر يرتعبي تقأ

بُرِنَى ٱجْيِرِ تَوْجُهِ إعْبِ اجْرِيكُمْ مِنْ تم سے بے مائے مجھے اپنی تباہی کا گلہ رُّ مُحْدِيمُول كيا مو ترسيت ابلا وُول ا قىدى<u>س ئەترىم</u> چىشى كەرەم، زُلەن كى اد بجلی اک کوندگئی انتھوں کے آگے توکیا يُسْف أس كوكهُول اور كيمية نسك خير مُوني وكمهر كغيب كوبوكيون نه كليجا تهناذا يينة مي عُيب نهين، ركھيے نه فرا وكونام بم تق مرت كو كوف ، إس ندآيا ، زسي كرا عات بين وثنتون كے تھے يہ ناحق

ريخة كتميين أستنادنهين بوغالب كتة بين الكله زماني مين كوئي تبييجي تقا

更大意

لبختك ورستكى مُردكان كا زيار تكره بنون ول آزردگان كا ہمہ نا اُمپ ی، ہمد برگٹ نی کیں دل ہُوں فریثِ فاخوردگاں کا



تُو دوست کِسی کا بھی بہت مگزنه بُواتھا

اُوروں پیرہے وُہ ظُلم کہ مُحجہ پر نہ سُوَاتھا جيورًا مرخشب كي طرح وست تصالي

خور مشد منوز اُس کے برار نہ مُواتھا

توفق بر اندازهٔ بمت بدازل سے

سانکھوں میں ہے وُہ قطرہ کہ کوہر نہ ہُوّاتھا

جب مک که نه د کمیا تھا قدِ بار کا عالم مین مُعقب نِن محشر نه مُهُوا تھا مین مُعقب نِن محشر نه مُهُوا تھا

مَين ساده ول آزردگي بارسيخوش مُول

لعنى بن شوق مكررنه براتها

دریا ہے معاصی مینگ آبی ہے بھواختک

میراسب دامن بھی ابھی تریه میواتھا

جاری تقی اسد داغ جگرسے مرمی تصیل الشكره حاكب سُمُن درنه بمواتها

### sental lines

له مرة جنسول كى اكثريّت مين بيان مرك چيا به مطلب يدكر مرك واغ جگر سے صيل جارى تقى مگرسوال يديك كسمندر كم مقابلين يهال كوانتصيل اتش كرراتها ؟ إس كاكوني جواب منيس بي ، جب تك ميال مرك كي بجائة مرى نه بيها حاج يعني داغ حب السيميري تحميل قب بالبُّن قت بھی جاری تھی جب سمندر تک کو آتشکدہ عطانہ 'ہُوا تھا یسنحہ نظامی میں'' می بچیا ہے ، گر قدم نسخوں میں تو 'مرے'' عربي المالية المالية المناس ال



شب که وُه مجلس شدوزِ خَلوتِ ناهموس تقا رست تَهُ برشع خارکِدوتِ فانوکسس تقا مشهدِ عاشق سے کوسوں کہ جواگئی سبے جنا کس ست دریارب کہا کی حمرتِ یا توبسس تھا حاصِلِ اُلفت نہ وکھا جُزشِکستِ آرزُو ول بدول ئیوستہ گویا، کی لب افٹوسس تھا کیا کروں ہیاری عمن ہم کی فراعنت کا بیاں جو کہ کھایا خُونِ ول، ہے مِنِّتِ کَنیُوسس تھا

42日金属市场上

ائینہ وکیھ اپا سائمنہ لے کے رہ گئے صاحب کو ول نہ وینے پر کتناغرورتھا قاصِب کو اپنے اسھے کردن نہ طلالے اُس کی خطا نہیں ہے میں راقصورتھا اُس کی خطا نہیں ہے میں راقصورتھا

عرض نب زعشق کے قابل منیں رہا جس دِل بير نازيخا مُجْهِ، وُه دِل بنيس ربا حامًا ہوں واغ حمرت سی لیے ہوئے برون معنی منته، در خور محفل نهیں رہا مُرف کی کے ول اور ہی ترب کر کہ میں شایان دست و بازوے قاتل نہیں رہا ررُور المنه اذنے يال مستاز نافض و كابل نبيل ريا وا، کر دیے ہیں شوق نے بند نِقابِحُن غیر از بگاه ایس کوئی حائل نہیں رہا کوئیں رہا رہیں سبتم اے روزگار لیکن ترکیفسیال سے غافل نہیں رہا ول سے بولے کشت وفا مرط گئی کہ وال عاصل بسواے حرت حاصل منیں رہا بدادعش سے نہیں ڈرتا ، گراک! جِس دِل بير ناز تھا مجھے، وُہ دِل بنیں رہا

大会大会大会大



رشک کتا ہے کہ اُس کا غیرسے اِ خلاص حَیاب عقل کہتی ہے کہ وُہ ہے مہرکس کا آسٹنا ذرّہ ذرّہ ساغ نے خانہ نیرنگ ہے الروشس مجنول برچشكهاس يبلى است شوق ہے ساماں طب راز نازش ارباب عجز ذرّه ، صحرا دستگاه و قطره ، دریا است میں اور اِک آفت کا مکرا ، وُہ دل وحثی کرہے عافیت کا موشن أور آدارگی کا آشنا شکوه سنج رشک مد کمر نه رمنا واست ميرا زاؤُ مُونِب اورآئين نه تيرا آئث نا كوكن نقاض كيتمث إل ثيري تقاء الد نگے سے سرمار کر ہووے نہ پیدا آٹشنا

MARINE SOM



بن كميا رقيب آحن رتفاج راز دال اينا آج ہی ہُوَا منظوُر اُن کو اِستحٹاں ایناً عرمنس سے اُدھر ہوتا ، کا شکے مکال اینا بارے آئشنا بھلا، اُن کا پائسان اینا الكليال فكار اپني جمٺ امه خُونجيكان اينا ننگ سجدہ سے میرے، سنگ آستال اینا دوست کی شکایت میں ہم نے ہمراں اپنا

وَكُر اُس پِرِي وَسِسَ كا، اور پھر بياں اپنا مے وہ کوں بہت پیتے برم غیریں یارب منظر إك بلت دى ير أورجم بناسكة وے وہ جس قدر ذلت ہم منبی میں الیں کے ورو دل محصول كب ك حاول أن كود كهلاوو عَجِية عَجِية مِكْ مِانًا ، آب نعبث بلا تأكرے رغماري ، كرايائے واشعن كو

ہم کمال کے دا استے کس بُرس کیا تھے ب سبب بُوَا غالب وسنس سالها اینا

#### A CORPORATE DE

سُرمَدُ مُفتِ نظر بُول، مِرى قميت بيئ كررہے چيتم حمن ريار بهر إحمال ميرا رُخصتِ الدمجھے نے کمب دا ظالم تیرے چرے سے ہوظا ہرغم پنال میرا

ك اكثر نسخول مين أدهر كى حكة إدهر حجيات ينفي حميدين بُرك جهاب يتوكاميح مفوم أدهر يا رَب سے ادا ہوتا ہے۔" اِدھر بھنے والوں نے اِس شعر کی جوشر حیں تکھی ہیں ، ڈہ تستی مجش نہیں ہیں - ( نسخۂ نظامی: اِدھر ج له نسخة مسرّت موياني بين" بوظابر" كي مكد" عيان بر" بيجيا سبّے-



غافِل به وهسم از خود آرائي ورنه يال بے ثانہ صب انبی ط توکس اہ کا زم قدح سيميش تنا نه رکه ، که رنگ صيرز وام جُنة بُ إسس وامكاه كا رحمت اگر قُبُول كرے ، كيا بعير ب شرمت کی ہے "عذر نہ کزاگشاہ کا مقتل کوکس نشاطے جاتا ہُوں میں ، کہنے ير كل خي ال زحنم سے وامن تكاه كا جاں در بواے یک بگر گرم نے آمد پروانہ ہے وکیل زے وا وخواہ کا

人名英国



کتے ہیں ہم تجھ کومنٹ دکھلائیں کیا مورب كاليمه نه يهي كمبرائي كيا جب نه ہو گئے بھی تو دھو کا کھائیں کیا يارب لينے خط كو ہم سنج يك أيس كياً استان ارسے اٹھ مائیں کیا مركتے ير، و منته و كھ كائيں كيا

بورسے ماز آہے، یر ماز آئیں کپ رات دن گروش میں بئیں سات آسمال لاگ ہو تو امس کو ہم سمجیں لگاؤ ہولیے کیوں نامہ برکے ساتھ ساتھ مُوج خُول سرسے گزری کیوں نہاہے عرف مجر ومکھائے مرنے کی راہ

لوُ چھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے كوتى بستالاؤكه بم بستالائين كيا

لطافت بے کثافت جلوہ ئیدا کرمنیں کتی ہیں زبھار ہے آئینہ باو بہ اللہ اللہ حرافینِ بوشن درما نہیں خود داری سال جہاں ساتی ہو تو، باطل کے دعوی ہواری





وزد کا حدے گرزا ہے دوا ہوجانا تعالمحا بات کے بنتے ہی براہوجانا مدك گيا گھينے ميں بئ تحقيے کا وا ہوجانا اس قدر رشمن راب جست ابرجانا باور آیا ہمسیں بابی کا ہوا ہوجانا ہوگیا گوشت سے ناخ کا حب ابرجانا دوتے روتے عنبے فرقت میں فنا ہوجانا کیوں ہے گرد رو بجولائی سے ابرجانا و کید ربات ہیں سرزائے کا ہوجانا و کید ربات ہیں سرزائے کا ہوجانا

وعثرتِ قطرہ ہے دریا میں فسن ہوجانا جوسے قبمت ہیں مری صورتِ قُفل ابجد دِل مُؤاکشکش حب رہ رُحمت میں کام اب جفاسے بھی ہُی محب وم ہم النداللہ صنعف ہے گرئے مُنڈل بد دم سے دُمبُول ول سے مِنا تری گھشتِ مسائی کاخیال کے منجے ابر بہاری کا برس کرگفانا گرمنین کھت کی کو ترے کو ہے کی ہُوں گرمنین کھت کی کو ترے کو ہے کی ہُوں گرمنین کھت کی کو ترے کو ہے کی ہُوں گرمنین کھت کی کے ایس ان کا کرسے کو گھانا گرمنین کھت کی کے ایس ان ہو اسے تیال

بخشے ہے حلوہ گل، ذُوقِ تما شا غالب حیثم کو جا ہیں ہرزگے میں واہوجانا



له بعن ننول ميں إس شعركو مرجُده مقطع كے بعد درج كياكيا ب



مے بط مے کو دِل و دُستِ شِنامُوج شراب سائية تاك ميں ہوتی ہے مُواموج شراب سرسے گزرے رکھی ہے ال ٹھا مُوج شراب مُوجِ بمتى كو كرمے فيض بُوامُوج شراب مُوجِ كُل مُوجِ تُنفُق مُوجِ صبا، مُوجِ ستراب وب بختیکیں بروم آب تھا مُوج شراب شہرزگ سے بے بال کُثامُوج شراب بِيرَ تصوَّرُ مِين رُكِسِ حلوه نُمَّا مُوجٍ شرابِ كبكه ركهتي بنص بنشوه فماموج شراب مُوجِرُ سِنْ وَنُحْرِسِ تَامُوج شراب رىېقىلىپ دە بە درمائىخىنوشامۇچ شراب يحربُوًا وقت كه بهو بال ُث مُوج شراب لوُجِهِ مت وجرِس مِيتَى ارباب جين جو بُوَا عِرْقِيرِ فِ بَحْتِ رُمارِهُا بَ ئے یہ برسات وہ موسم کر عجب کیا ہے اگر عارمُوج أَنْ عَنِي مَعِ طُوفانِ طرسي برسُو جن قدر رُوح نَاتِي ہے حب رُث نناز بسكه دُورِّے بے رگ تاك میں خُوں ہو ہوك مُوخَرِكُ سے چراغاں سُے گزرگافیسیال نشے کے پیٹے میں ہے محرِ تما ثالے اغ ايك عاكم به مَين طُوف انْ كيفيّت فِصْل شرح به گامیج سی نے ، زہے موہم گل!

مِونُ اُرْتَ بِيَنِ مُرْجِبُ لُوهُ كُلُ وَكِيمِ اللهِ مِونُ اُرْتَ بِينِ مُرْجِبُ لُوهُ كُلُ وَكِيمِ اللهِ مِيمِرِبُوا وقت كه بهوال كُثُ مُوجِ سُراب

人里的自己

له يرواب

#### E UD

افوس کہ ونڈاں کاکیس رزق فلک نے جن لوگوں کی تھی درخورعفٹ برگٹر انگششت کانی ہے نِٹ نی ترسی، حظے کا مذ دینا خالی مجھے دکھلاکے یہ وقت سفر انگشت

بکھا ہُوں اسد سورسش ول سے سُنُون کرم آرکھ نہ سکے کوئی مرے حرف پر بھٹنت

جي الجيق ومان - يات خلاف قياس معلوم برتي سني كوغالب في ومان كها براس يوسنى قم يديك ك قربي وراجم بي كرول كى ندر موجا آب - انظلی کی کوئی تخصیص نمین زخاص طور پر انظلی کے گزشت سے کیڑوں کی زیادہ رخبت کا کوئی نبرت بلآب یکی توریث كريكسى مرب جُوت مجرُب كا ماتم بحي منين ب . مكرزمان كى ناقدرى كا ماتم ب كرجوانكى بعقد كرك قابل بتى . وه حسرت وافسوس ك عالم میں ، وانتوں میں وبی بجے یخولیٹورت وانتوں کوموتیوں کی لای سے تبتیہ دی جاتی ہے۔ اِس لیے موتی کے زبور کی رعابیت ملحفظ رکھی گئے ۔ کیروں کومرسوں سے تثبید دنیا مذاق سلیم کو کروہ معلوم ہرتا ہے۔ ك بعض سنون مين ميان ترى أور معض مين تراميجيا ئے من مين ترى كوترجيح وىكنى كى باس صورت مين علامت وقف ترى كى بعد ئى ـ ودمرى صورت مين علامت وقف أنشانى كے بعد برنى جا جيے سينى ع كانى ب زشانى ، ترا محلّے كان ديا-مّن کے إندراج كامفوم يب كرترى يى نشانى مرب يا كافى بے كريضت كے وقت جب ميں نے تجدسے نشانى كا چھلا منظاتر تُرف مجه ايب أوائ خاص مع تعيينكا وكها ديا وننوز نظامي مي جي إس من ك مُطابق بري جي جيائي-



رہا گر کوئی تا رقیامت سلامت پھر اک روز مزائے حضرت سلامت گرکو مرے عشق خونسب ابسترب گھے ہے : تفداونر نعمت سلامت! ملکھے ہے : تفداونر نعمت سلامت! ملک الساغم موث من شہیر وسن ہوں

علی الر غم و شهند وسن بهول من شهید وسن بهول من شهید وسن بهول من مبارک سلامت سلامت من من مبارک معنی منهیں گرمس و برگ اوراک معنی تما شاسے نیز بگر سے صورت سلامت

AREA SORTING A

مندگئیں کھولتے ہی کھولتے انتھیں غالب ار لائے مری بالیں بیراسے، پرکس وقت مار لائے مری بالیں بیراسے، پرکس وقت مار لائے مری بالین میراسے، پرکس وقت



ر غزل اپنی، مُحِدِجی سے بسنداً فی ہے آپ ہے رولیٹِ شعریں غالب زبس کرار دوست



له شاميعض صنوات إس كو رُفت مجى طيعة بي - يقين بُ كه غالب كالفظ ميال رُفت بي -

### C C D

محکش میں ندوبست برزگ وکرہے آج قرى كا طُوق علمت بيرون درب آج آتا ب ايك يارة ول برفغال كساتھ تانِفْ كمن دشكار الرب آج اے عافیت کنارہ کرا اے انتظام حل سلاب گریه درسین دلوار و درسے آج ARTHRADA A لوہم مربض عشق کے بیمار دار بیں احيا أكرنه بو تومّب يما كاكياعلاج!



کے نئے مُروّد بننوں میں بیار دار" کی مگر عمراً" تیار دار" جھیا ہے، مگر قدیم ننوں میں میاں لفظ "بیار دار" ہی ملنا سُھے جو کم از کم خالب کے عمد میں اِس مفهم کے نیے زیادہ مرزوں تھا۔ اِس باب میں ردیون و کی آخری غزل کے اِس تعومی بیار دار" رِحاشید ملاحظ فرمائیے:
برای کر بیار، تو کوئی نہ ہو بہمیار دار اُدر مُرحابیّے تو نوحر نواں کوئی نہ ہو

### C E D

نَفُس نَهُ الروسي الروسي المركيني اگرشراب نبین. انتظارِ اغرکینج كمال گرئ تنفی لاستس دید نه پُرچیر ر زاك فارم اكت سي وم كاين حت جانظارك ول كيا ج كس نے اثارہ كه نازىستر كيليخ ترى طوت ہے، بحرت، نظارہ زگس به کورئ دِل وحثیم رقیب اغرکھینچ برنيع سنه فره اداكر حق ودلعيت ناز نيام پرده زمن عرس خنج كينج مرے قدح میں ہے صہائے آتش بنال برزوم فشفره كباب ولسمن ركيني

人名阿拉伯斯马马

له سعی اَوْرُنفی جیسے الفاظ میں اضافت کے لیے زیر کے بجائے ہم وہ تعالیٰ نیں کیا گیا، کیؤنکہ اضافت سے بیال الف کی نہیں' " تی ہی کی اپنی مهل آواز ئپدا ہوتی ہے۔ لہ میچ ملقط سِینِ ضمّع سے ہے گریعبن لوگ اِس ملقظ میں ذم کا بیلو " دکھتے ہیں اُورسَفو بسیبِ مفتّری بسلتے ہیں -

### C D

بارے ، آرام سے بین اہل جفا میرے بعد ہوئی معتزولی انداز وادامیرے بعد شعلۂ عشق سید توپشش ہوامیرے بعد ان کے ناخن ہوئے کے مقابع حنامیرے بعد ان کے ناخن ہوئے کے مقابع حنامیرے بعد بعد عیال ہونا کے گریباں سے خدامیرے بعد جاکہ مرز لب ساقی بین صکلامیرے بعد ہے کہ کر راسب ساقی بین صکلامیرے بعد کے کر ساقی بین صکلامیرے بعد کے کر ساتی بین صکلامیرے بعد کے کر سے تعزیت مہرووں نامیرے بعد

آئے ہے بکیسی عِشق بر رونا غالب کس کے گھر جائے گائیلاب بلامیرے بعد

#### 大会大会大会大会大

له ننور نظامی، ننور عرشی ، نسخ رصرت مولانی اُوربعض دگیرننوں میں سیان میں "بی چیپائے ننور حمید یہ میں " به درج ہے۔ ظاہرًا" میں سہو کتابت معلوم ہو اسٹے لیکن اگر غالب نے میں "بی کہاتھا توائس کی مُراد یہ ہوگی کہ غلبۂ غم کے باعث صُلالبوں بر نہ اسکی، لبول میں رہ گئی۔

#### C J D

نگاه شوق کو بین بال و پُر دَر و دِیوار کرم و دِیوار کرم و دِیوار کرم و دِیوار دور و دِیوار دور و دِیوار دور و دِیوار کرم و دِیوار کرم

الباسة، بنی جویی سیسی نظر دَر و دِیوار دُور اسک نے کا شانے کا کیا یہ رنگ منیں ہے سائے، کرش کر نویر عشف کرم یاد مؤی سے کہ میں کر نویر عشف کرم یاد مؤی سے کہ میں مت کر ارزانی سے عبوہ جو ہے ہے جے سرسود واسے اِستفار، تو آ مجر مرکو واسے اِستفار، تو آ مجر مرکو واسے اِستفار، تو آ میں کے مرکو واسے اِستفار، تو آ میں کے مرکو اسک سے دو اسے میں توسائے سے دو آ را مرک بھی سے بن تیرے ، گھری آبادی افریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیک ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیل ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیل ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیل ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کھیل ہے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کے بن تیرے ، گھری آبادی نا فریس کے بن تیری آبادی نا فریس کے بن تیری آبادی کے بن تیرے ، گھری آبادی کے بن تیرے ، گھری آبادی کی کھری آبادی کے بن تیرے ، گھری آبادی کی کھری آبادی کے بن تیرے ، گھری آبادی کے بن تیرے ، گھری آبادی کے بن تیرے کی کھری کے بن تیرے کی کھری آبادی کے بن تیرے کی کھری آبادی کی کھری آبادی کے بن تیرے کی کھری کی کھری کے بن تیرے کی کھری کی کھری آبادی کے بن تیرے کی کھری کے بن تیرے کی کھری کے بن تیرے کی کھری ک

ز کدکی سے ، که غالب نین زطانے میں حرایتِ رازِ مُحبّست ، گر دَر و دِیوار

LE LES PERSON



عبانے گا اب بھی تو نہ ہرا گھر، کے بغیر قبانوں کسی کے دِل کی مُیں کبوں کر کے بغیر لیوے نہ کوئی نام سب مگر کے بغیر سرجائے یا رہے، نہ رہیں پر کے بغیر چھوڑے نہ خلق گو مجھے کا ہے کے بغیر چلا نہیں ہے وہ شنہ وخی کے بغیر بنتی نہیں سہے وہ شنہ وضی کے بغیر بنتی نہیں سہے بادہ وسام نے کے بغیر شنتا نہیں ہوں بات کر رکے بغیر سٹ تا نہیں ہوں بات کر رکے بغیر گرحبب بنالیا ترسے دَربِ کے بغیر
کھتے ہیں، جب رہی نہ مُجے طاقت سُخن
کام اُس سے آ بڑا ہے کہ جب کاجان ہیں
جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہارے، وگرنہ م
حجور وں کا میں نہ اُس بُتِ کافٹ کا بُونیا
مقصد ہے نا زوغمزہ، وَلے گفتگو میں کا منسو ہوا ہوا تھا۔
بہرا ہوں میں تو جیا ہے وُونا ہوا تھات

غالب نه كرمُ فنور مين تُو بار بارعرض ظاہرہے تيراحال سب اُن پر كے بغير



له نسخه صرت : جی ہی میں که نسخه جمیدید : کو بیُجنا بین نسخه مطبع نظامی (مطبوعہ ۱۸۹۲ء) کے مطابق ہے ۔



حلتا بُول اینی طاقت ویدار دیکیدکر سركرم اله إب مشدر بار وكيدكر رُكتا بُون، تم كوب سبب آزار و كمهركر مرّا ہوں اُس کے ہاتھ میں تلوار و مکھ کر ارزے ہے موج نے تری زقار دیکھ کر بم كوحريس لذب آزار و كيدكر ليكن عب رطبع حن ريار وكمدكر رُبِرُوسِطِ بِهِ ، راه کو ہموار و کھے کہ جی خوکشس ٹوائے راہ کو ٹیفار و مکھ کر طُوطی کا عکس سمجھ ہے ، زنگار و کھھ کر ديتے ہيں باؤہ ظرب قدح خوار و مکھ كر

كيون جل كيا نه آب رُخ اير د كيه كر آلِينْ رِست كنة بين ابل جبال مجھ كيا آروك عشق جهال عام بوهب آ آئے میرے قبل کو، رُحوشِ رشائے أبت بُهُوابِ كُرونِ مينا بِيخُونِ خَلْق واحتراكه إرفيغياب تمسابق بك جلته بين مم آب متاع مُنْ كُرِما تَد زُنّار بانده بمشبحة صد وانه تورُّ وال إن ٱلموں سے یا نو کے گھرا گیا تھا میں کیا برگماں ہے تُجھے کہ آئینے ہیں مے گرنی تھی ہم یہ برق تحب تی، نہ طور پر

سرمحورُنا وُه غالب شوریده حال کا یاد آگسی مجھے تری دِیوار د کھے کر





لزتائے مرا ول زحمت مبر ورخشاں پر

میں ہوں وُہ قطرہ سنم کہ ہوخار بایاب پر

نہ جھوڑی حضرت أوسف نے يال بھی خانہ آرائی

سفیدی دین معقوب کی بھرتی ہے زنداں ر

فنا تعلیم درسس بے خودی، بُول اُس زطانے سے

كرمَحِنُول لام ألِفْ كها تها ديوارِ دبشال پر

فراغت كس متدر رمبتي مجه تشويق مرم سے

ہم گر صلح كرتے إره إئے ول مكداں پر

منين إليم ألفت مين كوفي طُومارِ از أيبا

کرئیشت حیثم سے ،جس کے نہ ہووے مُرعُنواں پر

مُجِهِ اب، ومكيد كر الرِسْفَقْ ٱلدُوه، ياد آيا

كه فُرقت مِن ترى اتبِنْ برستى مقى گلِسّال پر

بجُز بروازِ شُوقِ ازكب اِقْ را بوگا

قیامت اِک بَوائے تُندبَے فاک شیدال پر

نه لا ناصح سے غالب، كيا بُوَا كراس في تبدت كى؟

ہمارا بھی تو آخمند زور جلتا ہے گربیباں پا

大会大会大会大会大

كرتے بين مُحبّت توگزرتا ہے گمال أور وے اور ول اُن کو، جونہ وے مُحرکو زُبال اور بَ تِيرُمُقرِّر مُر إلى كي بِ كمال أور لے آئیں گے بازارسے، جاکر دل خال اور ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہے سنگ کراں اور ہوتے جو کئی دِیدہ نونن ابر فشاں اور جلّاد كولىك ن وه كه جائين كر بإل أورٌ برروز وكا ما بُول مين إك داغ نهال أور کتا، جونه مرتا، کوئی دن آه و فغال اور وكتى ہے مرى طبع توہوتى ہے رواں أور

بے سکہ ہراک اُن کے اِشارے مین شال ور یارب وُہ نہ سمجھے ہیں، سمجیں گے مریاب أبرُو ہے ہے کیا اسس نگر ناز کو پیوند تم شریں ہوتو ہمیں کیاغم ،حبابھیں کے مرحند سكرست بوئة ني بين مين بُ خون حكر روش مين، ول كهول كروة مرّا ہوں آس آوازید، سرحند سراُڑجاہے لركون كوب فورست يرجبان اللي دهوكا ليما، نه أكر دِل تمهيس وتيا ، كوئي وُم جُين ایتے نئیں حب راہ ترحیصاتے ہیں الے

بأن أورهجي ونسب مين سخنور بهبت التي ا کھتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور

AREAGINETED A

صفا يحرب أنينه بك سامان زنك آخر تغير آب برجا مانده كايا الب زنك آخر نه كى سامان عين وجاه نے تدبيروشت كى مُؤا حام زُمُرُّو بھى مجھے داغ لينگ آخر

له متن میں اس ، اُس ، اِن ، اُن وغیرہ کے إعراب لگانے میں بھی بہت احتیاط سے کام لیا کیا ہے نسخہ نظامی (۱۸۷۲ء) میں أُن "إن وغيره كاندراج بلاكسره بج ، مُر اُس "ان وغيره كو اوس "اون كها كيائه-إس غزل مين نيز بيش نظر نسخ ك باقی تمام مندرجات مین نسخه نظامی کی براحتیاط بیروی کی گئی سبّے۔اُس سے صوف وہیل نخواف کیا گیا سبّے حمال ، غالببً سہو کاتب کے باعث معنوی قم نیدا ہوتا ہے۔



المعالية الم



تناگئے کیون اب رہو تنہا کوئی دِن اُور ہُوں دُر پہ ترے ناصِیہ فرسا کوئی دِن اُور ہانا کہ ہمیٹ رہنیں ، احیا ، کوئی دِن اُور کیا توں بہ بیامت کا ہے گویا کوئی دِن اُور کیا تیرا گبڑتا جو نہ مُرتا کوئی دِن اُور پھرکیوں نہ رہا گھر کا وُہ نقشا کوئی دِن اُور کڑتا کلک المؤست نقاضا کوئی دِن اُور بیٹوں کا بھی دکھا نہ تاسٹ کوئی دِن اُور بیٹوں کا بھی دکھا نہ تاسٹ کوئی دِن اُور کرنا تھا جواں مرگ ! گزارا کوئی دِن اُور

ازم تھا کہ دکھیو مرا رستاکوئی دِن اُور مِث جائے کا سر، گر ترابقیب رزگھے گا استے ہوئے کہتے ہو قیامت کو بلیں گے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو بلیں گے ہاں اُسے فکک پیر، جاں تھا ابھی عادِفَتُ تم او شب چار وئیم ستھے مرے گھرکے ٹم کون سے تھے اُسے کھرے داد وہتدکے! مجبسے تھیں نفرت سہی، نیزسے لڑائی گزری نہ، بر ہرجال، یہ مذت خُوش وناخُشُ

نا دال ہوجو کہتے ہو کہ کیوں جلتے ہیں غالب قسمت میں ہے مرنے کی تمنّا کوئی دِن اُور معید کا میں اُنہ کا اُنہ کہا

له به دین العابدین خان عارفت کا مرثبیسبے۔







حربین مطلب مُشکِل منیں فُسُون سیاز
د علی برای بر برزه بہی ابال فَرد و دراز
نہ ہو، بہ ہرزہ بہی باب فَرد و دہم وُجُود
کہ ہو کہ ہو کہ بہی ہے نشیب و فراز
د مان حب اوہ تما شاہد، کر واغ کہاں
کہ دیجے آئٹ نہ تاطف ارکو پرداز
ہراکی ذرّہ عاشِق ہے آفاب برست
گئی نہ خاک ہُوئے پر مُہوا ہے حلوہ 'از
نہ نوجے وُسعتِ مے خانہ حُبُوں غالیہ
جہاں میکا سنہ گردوں ہے ایک خاک انداز





وُسعتِ سُغی کرم و کھے کہ سرتا سرحِ اُک گزرے ہے آبد پا ابرگیم۔ ربازئیم۔ کُ وشت کے قلم کا غذ البش زدہ ہے صُفحۂ وشت نقشِ پا میں ہے تہ کے گرئی زفتاریم۔ نُوز

Ergan

کیوں کر اُس بُت سے رکھوں جان عزیز کیا نہیں ہے مجھے امیسان عزیز

ول سے بکلا، ئیر نہ بکلا دِل سے بے تربے تبرید کا پُرکان عزر

آب لاے ہی بنے گی غالب واقعہ سخت ہے اور عبان عزر

ಪ್ರಭಾಭಾಭಾಭಾಭಾಭಾ

له بعض سنوں بیں تپ بھی چیا ہے ج" تب کا ہم معنی ہے۔ یقین سے منیں کیا جا سکتا کہ غالب نے کیا کہا تھا۔



المُرُّعُ نعت مد مُرُولُ نه پردهٔ ساده ولی الانتماکی الماکی ا

# اسدالله خال تمسام بُورًا الله خار الله



مُرْده، ال ذُوقِ اسرى كه نظر آمات ي دام خالی تفنیس مُرغ گرفست رکے پاس م رئے نہ آزار تھی نہ ہُؤا جُرے وُں ہم نے بمائی بُن ہرفار کے باس مُنْدِكُنُين كُولِة بِي كُولِة أنحين بُ بَا خُوب وقت آئے تم اِس عاشق بارکے پاس میں بھی ڈک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے وسننه اک تیزما ہوما مرے عمخوار کے ماس وَبَهِن سُعْمِ مِن حاسمُ الله الله الله ول نہ کھرے ہوجے خوبان ول آزار کے اس ومکھ کر بھے کو ، چین بسکہ موکرتا ہے خود بخود پہنچے ہے گل گوشئہ دشارکے پاس مرگیا بھوڑکے سرغالب وحثی، ہے ہے! بنینا اسک کا وہ آکر تری دیوارکے میں

Jawa.

### E W D

نہ لیوے گرخی نج مبر طراوت سنرہ خطسے لگا و نے خانہ آئینہ میں رُوئے گارانیش

فرُوغِ حُن سے ہوتی ہے حِلْ شکل عاشِق نہ منکے شع کے پاسے ، کالے گرنہ خاراتیش



عادة ره خُور كو وقتِ ثمام بَ آرشُاع چرخ واكر اب ماه نوست آغوشس وداع



له مشية نشخوں مين لگا دے" كى حكمة لكا وسة جيميا ئے-لاه مكن نے غالب في ميان ہوائے كها بوادر بوتى ئے سور رسوي بو-



رُخ بگارے ہے سوز جا ودانی سمع بُونی ہے آتش کل ،آب زندگانی بتمع زُبانِ اہل زُباں میں ہے مرگ خاموشی يه بات بزم مين روش مُونَى زباني سمّع ب ب صرف براما الشعله، قصدتم بطرز ابل فن ہے فسانہ خوافی سمع غم أس كو حرب يروانه كاب المثعله! ترے لرزنے سے ظاہرہے اتوانی سمع ترب خیال سے رُوح اِبتزاز کرتی ہے بجب اه رزی باد و به رُفِشانی شمع نشاطِ واغ عن عثق كي مبارنه يُوجِي شگفتگی ہے شہب رحمل خزانی شمع علے ہے دیکھ کے بالین بار پر مجھ کو نہ کیوں ہو دِل بہ مرے داغ برگانی سمع

#### 医巴里

بیم رقیب سے بنیں کرتے وُداع ہوش مجبُور، یاں لک بُوئے کے اِختیار حَیف

طِتَا اَ وَلَ كَهُ كِينَ نَهُ بِمِ إِلَى بَارِ طِلِ كُنَّةِ . اَ نَهِ نَاتِمُ الْمُنَ نُفُنِنُ شُعِلَهُ بَارِحُفِتُ . اَ نَاتِمُ الْمُنْ نُفُنِنُ شُعِلَهُ بَارِحُفِتُ .



### C I D

كيا مزه به قا اگر سقيد دين مجى به قانمک ورند به قاسبه جهان بين کس قدر پيدا نمک نالم بلب کا در و اور خنده گل کا نمک کا در و اور خنده گل کا نمک گروساجل به به به زخم موجه دريا نمک يا در و اسب جه به زخم موجه دريا نمک يا در تا به محجه، ديجه به و چه به با نمک در تا به زخم اور انگر به اي نمک در خم من و تر من ايا نمک درخم من و تر من و تر من و تا با نمک درخم من و تر من و تا با نمک درخم من و تر من و تر من و تا با نمک درخم من و تر من و

زخم رہ چیڑیں کہاں طمن لان بے روانک گروراہ یارے کے سامان ناز زخم دل مجھ کو ارزانی رہے، تجھ کو مُبارک ہُوجی شور بجولاں تھا گنارِ عب مرکب کا کہ آج داد دیتا ہے مرے زخم حب کری واہ واہ چھوڈ کر جانا تن محب وہ عاشق جیف ہے غیر کی مِنْت نہ کھینجوں کا سے توقیق ہے

یاد ہیں غالب سجھے وُہ دن کہ وجدِ ذُوق میں زخم سے گرتا تو میں مکپول سے ٹیپتا تھا نمک

#### AREAGON SOLD

له ایک نشخ میں واہ وا" بتخفیف بھی وکھیا گیا لیکن اکثر قدیم و جدید نسخوں میں "واہ واہ" درج ہے۔ کے اسخ العن نسخوں میں توفیر درج ہے۔ کے بعض نسخوں میں توفیر درج ہے۔



کون جینا ہے تری زُلف کے سربوتے کک وکھیں کیا گزرے ہے قطرے بیدگر ہوتے کک ول کا کیا زنگ کروں خُرتی ہے گئے وقتے تک فاک ہوجائیں گے ہم، تُم کو خبر ہوتے تک میں جی ہُوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک گئی جی ہُوں ایک عنایت کی نظر ہوتے تک گری بڑم ہے اِک رقص شربہوتے تک

آہ کو چاہیے اِک عث سراڑ ہوتے کا کے دام ہر مُوج میں ہے علامت صدکام ہنگ دام ہر مُوج میں ہے علامت صدکام ہنگ عاشقی صب طلب اُور تمنّا بتیا ہیں ہم نے ما اُک رتعن فُل نہ کروگے کیکن پر تو خور سے ہے شہم کو فنا کی تعلیم کی نظر بہیں ہنگ و صب ہنگ عالیہ کے نظر بہیں فرصت ہنگ عالیہ کا نظر بہیں ہنگ اُلیے کے نظر بہیں فرصت ہنگ عالیہ کے نظر بہیں ہنگ عالیہ کے نظر بہیں ہنگ کے نظر بہیں ہنگ کے نظر بہیں فرصت ہنگ کے نظر بہیں کے نظر بہیں ہنگ کے نظر بہی کے نظر بہیں ہنگ کے نظر بہی کے نظر بہیں ہنگ کے نظر بہی ہنگ کے نظر بہیں ہنگ کے نظر بہی کے نظر بہیں ہنگ کے نظر بہی کے نظر بہی

غم متی کا است کس سے ہو فرزمرگ علاج شمع ہر رنگ میں طبق ہے سکر ہوتے اک

#### acadial has

# C S D

الريخ كوب يقين إجابت دُعا نه ما مك ليني تعني ركي ول بي مترعا نه ما مك

آنا ہے واغ صرب ول کا شمار یاد محصر مے گذکا حاب الے فراند انگ



## C J D

بنبل کے کاروبار نیز بین نبون الے گل ٹوٹے ٹیے بیا ہے۔ بین ہوست زوام بڑوا ہے گل اے والے نالڈ الب خونیں نوا ہے گل رکھتا ہو میں ایڈ گل، سریہ پائے گل میرارقیب ہے نفٹ س عطوسا ہے گل میرارقیب ہے نفٹ س عطوسا ہے گل میرارقیب ہے نفٹ س عطوسا ہے گل میرارقیب کے افعال میں دنگ اوا ہے گل خوں ہے مری نگاہ میں دنگ اوا ہے گل ہے اختیار دور ٹرے ہے گل ورقفا ہے گل

ادّادی تدر کلاکِ فرسیب دفائے گل ادّادی تسیم مُبازک کے دھوکے بین مرکبا کا جو تھا سومَوج رنگ کے دھوکے بین مرکبا خوشت مال اُس حرافیت سیست کا کہ جو اُسے اور کرتی ہے اِسے تیرے سال میں اس کے اسے تیرے سال میں مرکبا کہ جو مشرمت دہ رکھتے ہیں مجھے یا دِ بہارسے منطوب سے تیرے بیاد کا کہ جو منطوب سے تیرے بیارے کا ہے یہ دھوکا کہ آج تک تیرے بی حلوث سے تیرے کا ہے یہ دھوکا کہ آج تک

غالب مجھے ہے اُس سے بم آغویثی آرزو جس کا خسیال ہے گل تبیب قبارے گل

#### secolo de la constante de la c

لله تله عام طورست مروّد بننول مِن إِسْ "أَسْ" إِست "أَسَتْ إِعراب سن خال مُنِي درا قَم فِي سُلْهُا، كَونَنو نظامى كويني نظوركها بَدِ إعراب أَس مِين مِعِي نبين طِق مَر أَس مِن أَسْ كُر " اوس " أور " إِسْ كُو " اس " كھا ہے - اِسى طرح " اُنت كُر " اوت كھا ہُنے أور " إِستْ كُو " اِستْ ، فوق سليم إِن إعراب كى تصديق كرتا ہے -



غم نہیں ہوتا ہے آزا دول کو بین از کی نفس برق سے کرتے ہیں روش مشیع ماتم خانہ ہم محفلیں بُرہم کرہے ہے گنجف مازخیال بين ورَق كرواني نيزبك يك بُت خانهم باوُجُودِ يك جان بسنگامه، سيداني نين مين حراعت إن ستبتان ول بروانه مم ضُعن سے بے، نے قناعت سے، یہ ترکی جی مِين وبال علي كاه بمتت مردانهم وائم الحبس إسس مين بين لا كھول تمنّا بين اسد طانتے ہیں سینڈ پُرخُوں کو زِندان خانہ ہم



The said

به ناله عامل ول بستگی فراهسم کر مُتاع خانهٔ زنخبید، جُزمس البعلوم

English The State of the State

می کو دیار غیب میں ادا وطن سے دُور رکھ لی مرے خدانے مری بکیسی کی سے مِم دُہ حلقہ اسے زُلف کیس میں بین سے خُدا رکھ لیج میرے دعوی وارسکی کی سے مِم

C U D

رُں وام بختِ نُفتہ سے یک خواب خوش فیلے فالب بینوف ہے کہ کہاں سسے اوا کروں

TO WOOD



وُه فِ إِنَّ أُور وُه وصال كما ل وه شب و روز و ماه و سال کهال فرُصت كاروبار شوق كي ذُوقِ نطتّ رهُ جمال كهال ول تو ول وه وماغ بھی نه ريا شور سُووائے خط وحث ل کہاں تھی وہ اک شخص کے تصور سے اب وه رعن أي خب ال كهال أييا أسال منين لهو رونا ول میں طاقت جب گرمی حال کہاں بم سے چھوٹا رقب ارخانہ عِشق وال وحساوي، كره مين مال كمال میں کہاں اُور یہ وہال کہاں مُضْمَعِي بو كَمْ قُولَى عَالب وه عناصر میں اعتبال کہاں



ہوتی آئی ہے کہ اچوں کو بُرا کھتے ہیں کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں جوے فوحت کہ کو اندوہ رُبا کہتے ہیں اور پھے کو اندوہ رُبا کہتے ہیں اور پھے کو اندوہ رُبا کہتے ہیں اور پھے کو ابل طب حق ہیں اسلامی کہتے ہیں میں کہا کہتے ہیں اسلامی ہرایا کہتے ہیں اس کی ہرایات پہم ام کو جو ہُوا کہتے ہیں اس کی ہرایات پہم ام حرف السکتے ہیں اس کی ہرایات پیم ام حرف السکتے ہیں اس کی ہرایات ہیں اس کے دو اس کی ہرایات پیم ام حرف السکتے ہیں اس کی ہرایات ہیں ہو اسکتے ہیں اس کے دو اس کی ہرایات ہیں ہو کے دو اس کے دو اس کی ہرایات ہیں ہو کے دو اس کے دو اس کی ہرایات ہیں ہم اس کے دو اس کے د

کی وفاہم سے توغیر اُس کو جا کہتے ہیں آج ہم اپنی رپشیانی خاطِب اُن سے اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، ہنیں کھی نہ کھو دل میں آجاہے ہے، ہوتی ہے جوڈصی خشے ہے ریے سرب اِدراک سے این کمؤد پاے افکار بیجب سے تجھے رحم آیائے اِک شروول ہیں ہے اُس سے کوئی گھرائے گاکیا وکھیے لاتی ہے اُس سے کوئی گھرائے گاکیا وکھیے لاتی ہے اُس خوخ کی نخوت کیا رنگ

وحثت ومشيفته اب مرسيكهوين ثاير مركبا غالب اشفت نؤا، كهته أي

## Section of the second

له میان اِس کے بجائے "اُس نہیں ٹریفا چاہیے بسخہ ۱۹۱۹ میں بھی اِس جی چھپائے۔ کله فارسی میں گھاس کے بلتے گیاہ اُور گیا دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں بعض نفئت نولیوں کی رائے ہے کہ لفظ گیا صون خشک گھاس کے بلیے بخشوص ہے گرین خیال ڈیسٹ نہیں علیم ہوتا ۔ ہمر گیا ، جمر گیاہ جس کو مُردُم گیاہ بھی کہتے ہیں اُس کے اور بھی گفتیں کسی ایک خیال مُرتِّفق علیم نہیں جتے اِس کے مفاہیم میں محبوب ٹینے نگار سُبرہ خط کی آفتاب پیسٹ بعنی سُوری بھی اُورکھ می اُورکھ میں اُن نہی جی جاتے ہیں رکھائے کو محبوب اُس کھاس کی جڑا ہنے میاس رکھائے کہ محبوب اُس کی دوشا نے جڑجو انسان اُن مجھی جاتے ہی سال ہے۔ عوام کا خیال تھا کہ جو تھیں اِس کھاس کی جڑا ہنے میاس رکھائے کہ محبوب اُس کھاس کی جڑا ہنے میاس رکھائے۔ محبوب اُس بر مہر بابن اُور میرخص اُس کا گرویدہ ہوجاتا ہے۔



ہے کریاں نگے براہن جو دان میں نہیں رنگ مور اُرگسی ،جونوُں که دان مینیں ذرّے اُس کے گھر کی داواوں کے زوز ن میں نیں بنیبہ نور شب سے کم جس کے رُوزن میں نہیں الجن بيشع ہے، گررق من من من من غيرسمجاب كمرلذت زحنب سوزن مينيي جساوة كل كے سواكرد اپنے مون ميں نيں نول بھی ذوق در دسے فارغ مربے تن میں نیں مُوجِ مُ كَى آج رگھیے ناكی گردن ہیں نہیں قد کے تھکنے کی تھی کنجائش مربے تن میں نہیں

أَبْرُو كِيا خَاكِ أَسْسِ كُلْ كِي كَهُ كُلْتُن مِينِ مِنْيِن ضُعن سے أے كريہ كھے إتى مرية ن ميں نبي بوكَّ بين جمع أجزات عنظاهِ أفتاب کیا کہوں تاریخی زندان سے داندھیرہے) رَونِق منى بعض المعرفي من المراك المارس زخم بلوانے سے مجدر حب ارہ جُوئی کا بطعن بكدبين نبم إكبب إنازك ارب بوت قطره قطره ال بَهْيُولَى هِ مَنْ مُاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كے كئى ساقى كى نخوت ششارم اثامى مرى ہرفتارضُعف میں کسیا نا تُوانی کی مُود

محقى وطن ميں شان كيا غالب كه بوغربت ميں الله على وطن ميں شان كيا غالب كه بوغربت ميں الله على الله على





عُدرے مرح ان کے، اِلْمِ تَوْ اَلَّ اِلْمُولَ اوا ہو تو اُلے اُلْمُول علقے ہیں جیٹم اِلے کُثاوہ بہ سُوے وِل مرتارِ زُلف کو بگوست رساکٹوں ہرتارِ زُلف کو بگوست رساکٹوں میں اور صده نزار نوائے مگر فرائس تُو اُلول کو اُلک وُہ نہ سُتنیدن کہ کیا کھوں فو اُلک وُہ نہ سُتنیدن کہ کیا کھوں فالم مرک گسس سے مجھے تنویل نہ جا ہوا کہوں سے اُلا مرک گسس سے مجھے تنویل نہ جا ہوا کھوں سے اور ایک اُلا مرک گسس سے مجھے تنویل نہ جا ہوا کھوں سے اور ایک کا انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے اُلے میں اور حیث دا نہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے اور ایک اُلوں سے میں میں کہوں کے اور ایک اُلوں سے میں میں کہوں کے اور ایک اُلوں سے میں میں کہوں کے اور ایک کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے اور ایک کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے میں میں کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے میں کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے کے سے اور ایک کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے کے سے اور ایک کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے کہا کھوں سے کھوں کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں سے کہا کھوں سے کہا کھوں کے اور ایک کو انہ کروہ ، سجھے بیوا کھوں کے کہا کے کہا کھوں کے کہا کہ کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کے کہا کھوں کے کہا کے کہا کھوں کے کہا کے کہا کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کھوں کے کہا کے





مهرباب ہوکے بُلا لوسمجے ، جا ہوجس وقت مَیں گیا وقت نہیں ہُوں کہ بچر آبھی زیسکوں صنعف میں طعنہ اغیب ارکا شکوہ کیا ہے بات کچھ سے رونہیں ہے کہ اُٹھا بھی زیسکوں زھے رطبتا ہی نہیں مجھ کو ہمیت گر! ورز کیا قسم ہے ترے طبنے کی کہ کھا بھی زیسکون





ہم کے گئل جاؤ ہر وقتِ سے رہتی ایک دن

ور نہ ہم چیڑی گے دکھ کر عذرمِتی ایک دِن

عُرَّهُ اُوج بنا ہے عب اللّم اِمکال نہ ہو

اِس بندی کے نصیبوں میں ہے بہتی ایک دِن

قرض کی چیتے سے کے لیکن سمجھے سے کہاں

قرض کی چیتے سے کے لیکن سمجھے سے کہاں

نرنگ لاوٹ کے گی ہاری فاقہ مستی ایک دِن

نغمہ اِئے عُم کو بھی اُسے وِل عُنمیت جانے

نغمہ اِئے عُم کو بھی اُسے وِل عُنمیت جانے

وصول دُھیا اُس سَرایا اِن کا سنے مِن بنیں

وصول دُھیا اُس سَرایا ِناز کا سنے مِن بنیں

ہم ہی کر جیٹے سے غالب بیش وشی ایک دن

ہم ہی کر جیٹے سے غالب بیش وشی ایک دن





اک چیشہ وگرنہ مُراد آبتح ال نہیں ہم ریخاسے ترک وسٹ کاگاں نیں كس مُنه سي شكر كيجي إسس تُطفِ فاص كا كريس مش ہے أور بلے سُخن درمياں نہيں بم وسم وز بسكر كو بم عزيز امربال منیں ہے اگر مربال نیں بوسه نهیا ، نه ویجی دستنام جی سی آخِرزُبال تور کھتے ہوئم گر دُ ہاں نہیں ہرحب حباں گدازی قروعتاب ہے ق برحب رُنشت گری آب و تُوال نہیں لب يرده سنج زمزمته الامال نبيس جال مُطرِب ترانهُ هَلُ مِنْ مَّزِيْد بَ خنج سے چیراب بنہ اگر دِل نہ ہو دونیم وِل مِن حُمِري حُمِو، مِرْه كُرخُوں يَحِكال نهيں بخ ناكب سينه ول اگراتشكده نرمو بج عارِ ول فنسس أكر آ ذر فشال نبيس نُقصال نبیں حُنُوں میں، بلاسے ہو گو خراب سُوگز زمیں کے بدلے بیاباں گراں نہیں کتے ہو کیا کھا ہے تری سُرنوشت میں گویا جُبیں سیحب دہ سُت کا نِشاں نہیں ياً مول أسس واو يهد است كلام كى رُوحُ القُرُ مِس أكرجهِ مِرا بمزبان نبين

ماں ہے بہا ہے بور دولے کیوں کے ابھی غالب کو جانیا ہے کہ وہ نیم ب اپنیں معدد اللہ کی میں ایک کے میں میں



ما نع وشت أُورُ وي كو في تربير منين ایک حکرہے مرے یا نومیں، زنجرہنیں شُوق أس دشت من دورك ب محركوكهال عاده نسراز مجمه ويده تصوير تنين صرت ازتت آزار ری حاتی ہے حاوة راه ومن ، عُزدم شيرتهين رنج نومیسای حاوید! گوارا رہیو خوشش ہوں گر الد زُنُونی کُنْ آثیر نہیم سر كھا آسند بهان رحسند سراتھا ہوجاب لذت نگ به اندازهٔ تعت رینیر جب کرم رضت بیاکی و گتاخی و سے غالب اینا بیعقیدہ ہے بقول ٹانسخ آپ بے ہرہ ہے، جو معتقد سے بنان

42日本国际

Ergy of

مت مَرْدُ مَكِ دِيده مِيسَمجو بيزُلِكا بين مِين جَع سُوَيدانے دل حِيثم مِين آبين

Tieses

رشکال گرئے عاشق ہے، دکھا جا ہیں کھل گئی مائٹ گول سُو جا سے دیوارِ جین کھل گئی مائٹ گول سُو جا سے دیوارِ جین اُلفت کھل گئی مائٹ کی سے فلط ہے دعوی وارسیکی مرو ہے یا وصف ہے اُزادی گرفتارِ جین مرو ہے یا وصف ہے اُزادی گرفتارِ جین





عِشْق آتِر سے نومس بنیں طال سِياري تحب رسيد رنهين سلطنت وست به وست آنی سبے عام نے من تم جمث يالي بِيْ تِي ترى سامان وُجُود زرہ بے یر تو خورست یرنہیں راز معشوق نه رسوا بهو جانے ورنه مرحانے میں کھیجیب رہنیں الروش زاك طرب سے در ب عنم محب روى حب ويدنيل کتے بئیں، جاتے ہیں امسی ریہ لوگ بم كو بين كى بھى أسيد نيا

ಪ್ರಭಾಭಿಸುವುದುವುದು



جهال تيرا نقتشي قدم ديھتے بين بخابال رخابال إرم ويحقظ بأي ول انتفتاكال خال كنج دنين كے سويدا من سيرعام و تحقيد بان ترے سرو قامت سے اِل قدام قیامت کے نقنے کو کم دیکھتے ہیں تماثاً ! كم أے مح آئيے نہ داري من المعنى سُراع تَفْ الدلے واغ ول سے كرست بروكا نقش قدم ويحقة بين بناكر فقيب وال كالمم مجيس غالب تماشاے اہل کرم ویکھتے ہیں

له بعن سنوں مِن ك " كي حكر" كر" جي اے - نسخ نظاى " ك



کا فرہوں ،گر نہ ملتی ہو راحت عذاب میں ملتی ہے خوے ارسے ار التھاب میں شب الم يحب ركوهي ركهول كرصاب مي كب سے ہوں ، كيا تباؤں ، جہان خراب میں آنے کاعد کرگئے آئے جو خواب میں تا بھرنہ انتطاب رمیں بنید آسے عمر بھر میں جاتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں قاصد کے آتے آتے خط اک أور لکھ رکھوں ساقى نے کچھ ملانہ دیا ہوشراب ہیں محقاكب أن كى زم مين آتا تحا دُورِعام کیوں مرگاں مُہوں ووست وثمن کے اب میں جۇمنكروفا ہو، فرسيب أس ئير كيا حط والاب تم كووم نيكس بيج وتابين مَين مُضطرب بُهول وصل مين خوب رقيب سے جان ندر دینی مجولگسی صطراب میں مَين أور مُنظِّ وصل ، فيداس إزبات ب ب اک اس سی او کی او کی او انتها بین ہے تیوری سے طرحی ہوئی اندرنقاب کے لا كون سِناؤ، ايك مجلنا عِمَّابِين لاكوں لگاؤ، ايك شيدانا بگاه كا ة جن العصر شكاف يراقابين وُہ الدول میں خس کے برابر مگرنہ اے جن بيخ سيفلين رُوال مورُراب مِن وہ بخب رُمِّر عاطکبی میں نہ کام آے غالب مُحِيثي شراب پر أب مجي كبجي كبجي يتيا مُون روز انْر وسنب امتهاب مين

المن المناسلة المناسلة



یہ سُوءِ ظن ہے ساقی کوڑکے باب میں المُتاخي فِرت تبهاري بينابين كروه صدامسانى بنه خيك زبابي نے اتھ باک یرہے نہ یا ہے رکا بیں جِناكه وبمْ عبرے بُول بیج وّابی حُيران بُول مِحِرُمْشا بُرہ ہے کس حماب میں يال كيا وهراب قطره ومُوج وحَباب مي بئى كتف بے جاب كه بئي نُول جابى پیش نطن ہے آئن دائم نقابیں بَین خواب میں مُنُوز حو حاکے ہیں خواب میں

كل كے ليے كر آج ناخت شراب ميں بَس آج کیوں ذلیل، کہ کل تک نتھی کیسند حال کیول محلنے لگتی ہے تن سے دم سُماع رُومِيں ہے رُخْق عسم کمال دیکھیے تھے أتنابي مجهركوا بني حقيقت سے بُعد سب اصل شہود وسٹ بدومشہودایک ہے بِيْ شَيْحَتْ بِلِي مُوْوِصُور بِرِ وْجُودِ بِحِب شرم إل اولے انہے، لینے ہی سے سی ارانش حال سے فارغ نہیں کہنوز ئے غیب غیب حب کو سمجھتے ہیں ہم شہود

غالب نديم دوست سي آتي ہے لئے دوست مشغول حق ہوں سب گئ بُورُّا ب ميں

るとのが金属をあると

له نسخة نظامى مطبوعه اللهائة من منت كى عكر تفك جيبائه - يكتاب كى علم معلَّوم بوتى ب-



مُقدُّور ہوتو ساتھ رکھوں نُرحب گرکوئیں ہراک سے نُوجے اہموں کہ جا وَل کِرهرکوئیں اللہ عالم اللہ کا کاشٹ جا تا نہ تر سے رگزرکوئیں کیا جا تا نہیں ہُول تمص ری کمرکوئیں یہ جا تا اگر تو لئے اللہ نہ گھرکوئیں یہ جا تا اگر تو لئے اللہ نہ کھرکوئیں کیا نُوجا ہُول اُسٹ سُبتِ بیدا وگرکوئیں جا تا وگر نہ ایک وِن اپنی جبیدا وگرکوئیں جا تا وگر نہ ایک وِن اپنی جبیدا وگرکوئیں جا تا وگر نہ ایک وِن اپنی جبیدا وگرکوئیں جا تا وگر نہ ایک وِن اپنی جبیدا وگرکوئیں جا تا وگر نہ ایک وِن اپنی جبیدا وگرکوئیں جا تا وگر نہ ایک وِن اپنی جبیدا وگرکوئیں جا تا وگر نہ ایک وِن اپنی جبیدا وگرکوئیں سمجھا ہوں وِل پُریر بُست اِع ہُمرکوئیں سمجھا ہوں وِل پُریر بُست اِع ہُمرکوئیں

حُیراں ہُوں ، دِل کورووں کہ بیٹیوں جگر کوئیں چھوڑا نہ رہ ک نے کہ ترے گرکانام کول جانا بڑار قبیب کے در پڑھست زار بار کے کیا جو کس کے اندھیے میری کلا ڈرے کے کیا جو کس کے اندھیے میری کلا ڈرے بو وہ بھی کہتے ہیں کہ بیسے ننگ نام ہے جانا ہُوں تقوڑی ڈور مراک تیزروکے ساتھ خواہش کو احمقوں نے بہت ش دیا قرار مول کیا را و کو سے یار بھر بیخو دی میں مجھول گیا را و کو سے یار ایسے بہر بیخو دی میں مجھول گیا را و کو سے یار ایسے بہر بیخو دی میں مجھول گیا را و کو سے یار ایسے بہر کو کے میں کھول گیا را و کو سے یار ایسے بہر بیخو دی میں مجھول گیا را و کو سے یار ایسے بہر بیخو دی میں مجھول گیا را و کو سے یار ایسے بہر بیخو دی میں مجھول گیا را و کو سے یار ایسے بہر بیخو دی میں مجھول گیا را و کو سے یار

غالب خدا کرے کہ سوارِسٹ مندناز ویجیوں علی بہا ڈرعالی گھے کو میں

SEASE BOOK OF THE PARTY OF THE



غیر کی بات گرط جائے تو کچھ ڈور نہیں مردہ قال مُعت درہے جو فدگور نہیں لوگ کہتے ہیں کہ سبے، پر مہیں منظور نہیں ہم کو تھت کی گئی منظور نہیں عشق رہنیں عشق رہنیں کہ مرد ہوگی گؤں تن کرنج ور نہیں کو تو تعناقل میں کسی دیک سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں تو تو تعناقل میں کسی دیک سے حد گور نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں وہ سے وہ کہ افتیروہ انگور نہیں

وَكُرُمْسِيْ الْبِرِي مِنِي الْسِيْ الْسِيْ الْمِنْ الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمُعْلِق اللّهِ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہُوں ظُمُوری کے مُقابِل میں خِفائی غالب میرے دعوے یہ ریمجیت ہے کہ مشہور نہیں





ہے تقاضا ہے جا ہمشے کو این سیاد مہیں ہم کرتس کی خات کے دار مہیں مرتب ہے مجھے وہ عیش کر گھر او مہیں کہ طرف مرق کم از سیلی است او مہیں کا گھر او مہیں کا گھر او مہیں کا کھر او مہیں کا قست فراو مہیں کا قست فراو مہیں کا قست فراو مہیں کا قست فراو مہیں کر چااعت ان سے مرغ ، کر گلزار میں صیاو نہیں مرغ ، کر گلزار میں صیاو نہیں دی ہے جائے وہمن اُس کو، وم ایجا و بہیں دی ہے جائے وہمن اُس کو، وم ایجا و بہیں میں نقشہ ہے ، وسلے اِس قدر آبا و بہیں میں نقشہ ہے ، وسلے اِس قدر آبا و بہیں

الد برخون طلب ایستم ایجاد بهین عفق و مردوری عشرت گرخسرو کیاخوب کرمنین و مردوری عشرت گرخسرو کیاخوب کرمنین و محروری عشرت گرخسرو کیاخوب الم مین بر وسعت معلوم الم منین کورے طوفان حوا و ث کمت ب واست محروری تسلیم و بدا حال وست کرگیون گل و لاله پراشیان کیول کے شام بند کرے ہے گئی میں کرتی کے شام بند کرے ہے گئی میں کرتی کے شام بند کرے ہے گئی میں حکومین گا

كرتےكى مُندسے ہوغُربت كى شكايت غالب تم كوب مہدرى ياران وطن يا د منہيں؟

LE LES BORDES

له وثبات غالبًا بالاتّفاق مُركز سنب - غالبّ نے مؤد وُرسری جگه اس لفظ کو برمینو مُرکز استعمال کیا سنب -"مانهم غالب کا بیشعراس لفظ کی تانیث کا بھی جواز ئیدیا کر دیتا ہئے-



دونوں جہان دے کے وُہ سمجھے بیخ سش رہا یاں آ بڑی بیسٹ رم کہ تکرارکس کریں تھک تھک کے ہموست ام بچ دوعاد رہ گئے تیرا بہت نہ پائیں تو ناعار کس کریں کیاسٹ مع کے نہیں ہیں ہُوا خوا ہ اہل بزم ہوست میں جاں گداز تو غمخوارکس کریں ہوست میں جاں گداز تو غمخوارکس کریں



ہوگئی سبعنسید کی شیریں بیانی کارگر عشق کا اُس کو گماں ہم بے زبانوں رینمیں





قیامت کے کوئن سیلی کا دشتِ قبیں میں آنا تعجّب سے وہ بولا: نول مجی ہونا کے زط نے میں "

ول نازُک یَهِ اُس کے رحم آنا بے مجھے غالب نه کر سرگرم اُس کا فرکو اُلفت آزا نے میں



ول لگا کر لگ گیا اُن کو بھی تنہ اُبیٹینا اِن کو بھی تنہ ابیٹینا اِن کو بھی تنہ اِبیٹینا اِن کو بھی تنہ اِبیٹینا اِن کا کہ اُن کا کہ اِن کا کہ اُن کا کہ اِن کا کہ اُن کہ اُن کے اُن کا کہ اُن کہ اُن کا کہ اُن

بئي زوال آماده أعزا آفرينن كتب م مهر گردُون سبّ حب اغ رَمُزارِ باد يان





یه ہم جو بجب میں دلوار و دُر کو دیجھتے ہیں کبھی صب اکو کبھی نامہ برکو دیجھتے ہیں وہ آنے کو میں ہارے ، خداکی قدرت ہے كبحى بم أن كو كبحى البين كحركو دليجفته بين نظ ملکے نہ کہیں اُس کے دست و بازُو کو یہ لوگ کیوں مرے رحمن عگر کو دیجھتے ہیں ترے جوا ہر طوف گلہ کو کس وکھیں بم أورج طسالع لعل و كُمْر كو وسيحق بي



له آج کل اکثر نسخوں میں آئیں چیسیا ہے گر قدیم نسخوں میں آئے ہی ملّا ہے ہو بجائے و وورست ہے ، لعیٰ "وہ آئے بلی ا

AL



نہیں کہ مجھ کو قیامت کا عقیق دنہیں شب منداق سے روز جزا زیاد منیں كوفى كے كرشے مدمین كيا رُائي ہے كلاسے، آج اگر دن كو ابر و ماد نہيں جواؤں سامنے اُن کے تو مرحا نہ کہیں جو جاؤل وال سے کہیں کو تو خیر ما د نہیں كبعى حرباد محى أما بول مين توكيت مين كه آج برم مين كي فيت د و فياد منين؟ علاوہ عید کے ملتی ہے اُور دن تھی مشراب گداے گوجی نے حت ان نامراد منیں جهال میں ہوغم وسٹ دی مہم، ہمیں کیا کام! دیا ہے ہم کوحث انے وہ دل کرثاد نہیں تم اُن کے وعدے کا ذِکراُن سے کیوں کر وِغالب یرکن که تم کهواور وه کمیں که باد نہیں

A CORPORTED A

تیرے توس کو صیا باندست بیں ہم مجی صنموں کی بُوا باند سے بیں نے اڑ وکھا ہے بم مجى إك اپني بَوَا باند صفي بين ت ك مُقابل ال عرد بق کو یا به جنا سے رہائی معسارم اشک کوبے سرویا باندھتے بئیں نے والی گل مستكب بند قبا بانه سخة بأن غُلطی اے مضامیں مست یُوجھ وگ نالے کو رہا باندھتے ہیں ابل تدبید کی وامانکسال! آبلول برمعي جمن المنهضة بأن ا ده يُركار بين غُرال إغالب بم سے بیان وفا باند سے بین زمانه سخت کم آزار به به به به بان اسد وگرنه بهم تو تو قع زیاده رکھتے بیں

والم طِيا بُوًا بِرے ور ير نيس بول ميں خاک اُلیبی زندگی نیا که ستھر منیں ہول میں كيوں كروشيں مرام سے كھبرانہ عاب ول إنسان بنول ، ياله و ساغرمنين بول مين یارب زانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس سالیے کوج جاں کی حوث مکرر منیں جوں میں حد حا ہے سزا میں عُقوبت کے واسطے آخ گئے اہگار بھوں ، کافر نہیں ہوں میں ں واسط عب زنیں جانتے مجھے لعل و زُمْرُ و و زر و گومر منیں ہول میں ر کھتے ہو تم قدم مری انکھوں سے کیول ورلغ رُت میں مہرو ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں كتة بو مجد كو منع قدم بوسس كس يلي کیا آسسان کے بھی رار نہیں ہوں میں غالب وظیفه خواریو، دوست ه کو دُعا وُه ون كُنْ كُر كِيْتِ مِنْ نُوكُونِين بول مِن 

Every

خاک میں، کیا صُورَتیں ہوں کی کرمنیاں ہوگئیں ليكن البقشش ونكارطاق نسيال بوكئيس شب كوان كے جي ميں كيا آئي كرعُواں ہوكئيں ليكن أنتهيس روزن وبوار زندال بوكنيس بَ زُلْنِا عُرسُ كَهُ مُحوِما و كُنعال مُوكَّني مَيْن سيمحبول كاكتمعين وفست فرزال بوكنين قُدرتِ حتى سے بيي حُربي أكر وال ہوكئيں تیری زُلفیں جس کے بازُور ریث ال ہوگئیں بُلْبُلِين سُن كر مِرے الے غزل نواں ہوگئیں جومری کوتابئ قسمت سے مڑگاں ہوگئیں ميري آبين مخت حاك كرسيان ہوكئيں يا وتخيس عتبني وُعائيس صُربِ وربال موكنيس سب لكيرس إنتركي كويا ركب حال موكنيس رتتين حب مبط كئين أجزك إيال مركئين مُشكلين مُحْدِيرِيرِينِ إِنَّى كُهُ أَسُالٍ مُوكِّئِينِ

سب كهال ، كيد لاله وكل مين نمايال موكنين یا دیخیں ہم کو بھی رنگا زنگ زم آزہیاں تِحِينُ مَنَا تُشْوِلُةً فِي كُروُول دِن كُورِ فِي مِنْ ال قيرمين عقُوب نے لی، گو، نه يُوسُف كى خبر سب رقبيول سے بول انوش برزان مصر جُدے خُول آنکھوں سے بہنے دو کہے تم فراق ان ربی زادوں سے لیں گے خلد میں ہم أتبقام نينداس كى ب، ولغائس كلب، راتين أس كى بين مَين حمين مين كيا كيا ، كويا وكب تال كفل كيا وہ زیکا ہیں کیوں بُروئی جاتی ہیں مارب ل کے مار بكر روكا مين نے اور سينے میں اُنھریں ئے بیائے وال گیاهی میں تو اُن کی گالیوں کا کیا جواب جاں فِزاہے با دہ ہجس کے ہاتھ میں حام آگیا ہم مُوتِر بئیں، ہاراکیش ہے ترکب رسوم رنج مسي فوكر بُهِ اإنسال توميط عامّا يدرنج

نیوں ہی گرروہ اوا غالب تولے اہل جہاں دیجیا اِن سبتیوں کو تم کہ وراں ہوگئیں

له جنازے کے آگے آگے بیلنے والی ماتم دارلوکیاں ؟ میمان پر لفظ خالبًا" اِبُن "کی جمع کے طور رہتا عال بنیں مُرَا۔ خالب نے صیغة تا بنیت ہمال کیائے۔ ان ایک زال " طب مرصف مست ان آآ نے میں میں ان ایک میں میں ان کا ایک ایک میں میں میں میں میں میں ان اور ان میں م



یعنی، جارے جیائی میں اُک تاریخی تنیں دکھیا تو ہم میں طاقت ویلاریخی تنیں دُشوار تو ہی ہے کہ دُشوار بھی تنییں طاقت بہ قدر لڈست آزار بھی تنییں طاقت بہ قدر لڈست آزار بھی تنییں صحرا میں اے خُدا کوئی دِیوار بھی تنییں یاں دِل میں ضعف سے بھوس یار بھی تنییں آخر نُوسا نے مُرغ گرفت اربھی تنییں حالا کہ طاقت فی اُور کا تھ میں تلوار بھی تنییں حالا کہ طاقت فی اُور کا تھ میں تلوار بھی تنییں طالا کہ طاقت فی اُور کا تھ میں تلوار بھی تنییں اور کا تھ میں تلوار بھی تنییں

دلوائمی سے دوس بے زنار بھی مہیں ول کو نسب ز حرت دیار کرائی ہے ول کو نسب ز حصرت دیار کرائی ہے بنا ترا اگر مہیں آساں تو سہل سئے ہے حیث غمر کے مندیں تکتی ہے اور میان شور میر گی کے ہاتھ سے سے سروال دون شور میر گی کے ہاتھ سے سے سروال دون گفوائی عدا وت اسے میرے مقدا کو مان فرزالہ ہے دارے دارے میرے مقدا کو مان ول میں سے یار کی صف فرگاں سے کو گئی کے کون نہ مرحاب نے گئی ا

دیمیا استدکو نطوت و تعلوت میں بار ا ولوانہ گر منیں سبے تو ٹہشار مجی نہیں

المان المركب المعنی گریان مُرکب اور اس لفظ كا مُفْظ جیم ضسترے سے ہوائے۔ جوکد دیوان غالب کے قدیم نسخوں ہیں مُموُفا یا سُخوا ہیں ہمُوفا کی مُفظ جیم ضسترے سے ہوائے۔ جوکد دیوان غالب کے قدیم نسخوں ہیں مُموُفا یا سے صُلّی ہی استعال ہوئی جیب ( بجائے جارہ حبیب ) جیب گیا اور یفطی عام ہوگئی " جیب رفتہ رفتہ ، مجازًا ، بیعنی کیسہ استعمال ہونے لگا اکیز کو شود عرب لوگ بھی گریان کے امر کو سے اردوا ور فارسی میں میافظ بمعنی کیسہ علی الترتیب یا محجول اور یاسے معووف سے لوا جا آئے اُردو میں جیب ( مُبعنی کرمیشہ) مؤنث ہے۔ اُدو میں جیب ( مُبعنی کرمیشہ) مؤنث ہے۔ اُدو میں جیب ( مُبعنی کرمیشہ) مؤنث ہے۔ اُدو میں جیب ( مُبعنی کرمیشہ) مؤنث ہے۔

لك تعبش نسخول مين أوريال ميسيات بنسند نظامي ١٨١٢ عين اورسيال درج سبي -سله تعبش في المن ين كيت كي حكم "إك" ورج سبي -



بُرُوا اسبُ تارِ الشاک ایس رِسته حیثم سورن میں کون سکلاب اقی سبے بر رنگ نیبه روزن میں سکوین نام سنا برسبے، مرا بر قطرہ خون تن میں شب مرمو، جو رکھ دیں نیبردلواروں کے وزن میں بُرُوا اسبُے حذرہ احباب بخیر خبیب و دامن میں بُرُوا اسبُے حذرہ احباب بخیر خبیب و دامن میں بُرُوا اسبُے حذرہ احباب بخیر خبیب و دامن میں بُرُوا اسبُے حزرہ احباب بخیر خبیب و دامن میں بُرُون میں جو گل بُروں تو ہو گل کئی میں جو مُن مُرون ہوگا میں میں موسند ہوگا میں تو موسائل کی میں جو مُن مُرون میں میں موسند ہوگا میں تو موسائل کی میں جو مُن مُرون میں میں موسند میں کو رسور کا کئی میں جو مُن مُرون میں میں موسند میں کو رسور کا کئی میں جو مُن مُرون میں میں موسند میں موسند میں میں موسند میں میں موسند میں موسند میں میں موسند میں موسند میں موسند میں موسند میں میں میں موسند میں میں موسند میں موسند میں موسند میں میں موسند میں میں موسند میں میں موسند میں موسند میں موسند میں موسند میں موسند میں موسند میں میں موسند میں مو

سنیں سَبُ زخم کوئی بینے کے درخور مے تن میں مہوئی سبُے انعِ ذوق تماست خانہ ویرائی مولیوں سبے انعے ذوق تماست خانہ ویرائی ودیوں سالے بڑگاں ہُوں بیاں کس سے ہوظلمت گستری میں شبتال کی بیاں کس سے ہوظلمت گستری میں شبتال کی بیکو ہش ما بنع سے ربطی شور مجنوں آئی ہوئے اُس مہر وسٹس کے حلوق بمثال کے آگے مناس مہر وسٹس کے حلوق بمثال کے آگے مناوں نیک ہوں یا یک بھول رہنے بیٹوں کے بیٹو کو مناز وسے میں میر وسٹس کے حلوق بمثال کے آگے مناز دوں دل و یے جوشس می جُرون میں نے جھے کو ہوئے کی مناز دوں دل و یے جوشس می جُرون عشق نے مجھے کو ہزاروں دل و یے جوشس می جُرون عشق نے مجھے کو

است زندانی تا نیراًلفت لیے خُوباں ہُوں خُم دستِ نوازِش ہوگیا سبے طُوق گردن میں

## ARRIGINADA A

له اکثر قدیم و صدید نیخو میں مرا "کی مگر" مرسے چھپا سنجه اور شار صین نے بلا مُؤن وجِ اِسی طرح اِس کی شرح کردی ہے۔ قدیم ہنوں میں صرف نینجو میں میں مرا" چھپا ہے اُورید درست معلوم ہوا ہئے میکن سنجہ غالب نے بھی تھی اکھا ہو کو نکر اِس سے تعرب میان میں مرح آبا ہے ورنہ یہ تعقید به در حَرَع یب معلوم ہوتی ہئے۔ نسخہ حمید پہ طبح اوّل میں دیں معلوم ہوتا ہے کہ اُورید وی باتھر ہوتا ہے ہے۔ نسخہ حمید پہ طبح اوّل میں دیں معلوم ہوتا ہے کہ مرت کو کا طبح کر کا بی ایتھر ہوتا ہے۔ ہم نے بھی تعبف دور سرے حدید مرتبین کی طرح مرا" کو ترجیح دی۔ مرا" بنایا گیا ہے۔ بہرحال جو نکہ اِس طرح شعرصاف ہوجا آ ہے ہم نے بھی تعبف دور سرے حدید مرتبین کی طرح مرا" کو ترجیح دی۔

مزے جان کے،اپنی نظر میں خاک نہیں سوا ہے خُون حسکی سوحکر میں خاک منیں مر، غُار مُونے ير بُوا اُڑا كے جانے وگرنه آب و تُوال بال و بر میں خاک نہیر یہ کس بیشت شمال کی آمر آمسے كغير حساوة كل رمكزر من خاك منهر مُجلا أسے نہسی کچھ مُجھی کو رحسم آ آ أَثْرُ مِركِ نُفْسِ فِي أَثْرُ مِن خَاكَ مُنهِ خال حسارة على سے خواب بَين كين شراب خانے کے دوار و درمیں خاک مہیر ہُوَا ہُول عِشْق کی غارت کری سے شرمندہ بواے حریعی حکم میں خاک نہیں ہارے شعر ہیں اب صرف ول کی کے اسد کھلاکہ فائدہ عرض مبنت میں خاک منیں

ACARIAN PROPERTY



روئیں گے ہم سے زاربار، کوئی ہیں سلے کیوں بینے ہیں رگرزریہ ہم خمر ہے۔ رہیں اُٹھاے کیوں انسی ہم ہونظارہ سوز رہے ہیں منہ خصیلے کیوں انسی ہم ہونظارہ سوز رہے ہیں منہ خصیلے کیوں شراہی عکر سے رائے سی سامنے تیرے آئے کیوں موت سے بیلے آدمی غم سے نجات بلے کیوں موت سے بیلے آدمی غم سے نجات بلے کیوں ان ہم میں وُہ میں ہم طبی کہوں داہ میں ہم طبی کہوں وول عزیزاس کی گی میں جانے کیوں جس کو ہودین و دل عزیزاس کی گی میں جانے کیوں جس کو ہودین و دل عزیزاس کی گی میں جانے کیوں

ولى توئيد نرنگ فضنت دردسے جرند كي ليوں ورنديں استان بين ورنديں ورنديں استان بين دوز ورضورت و مهر نبيم دوز ورضورت و مهر نبيم دوز ورضورت و مهر نبيم دوز ورضان ايک الله و الله

غالب خنتہ کے بغیر کون سے کام ہب ہیں روستیے زار زار کی اسے کیے لیے لیے کیون

ARTHING STORAGE

له قدیم نسخون میں میان غیب " بی چیپائے۔ قدیم نسخهٔ نظامی میں بھی غیر ہے" نسخه حمیدید میں غیرکرئی ﴿ چیپائے بَعَشَیٰ حَرَثِیٰ اِنْ اور مالک رام نے بھی متن میں غیر "بی رکھائے۔ بہرصاحب نے" کوئی" کو ترجیح دی ہے گراس طرح پہلے دونوں شعووں میں کوئی ہیں " کا مکم طابہ کرار آجانا ہے۔ اگر صرف میں شعر متر نظر ہوتو البنتہ کوئی نسندیدہ معلوم ہوتا ہے۔



بسے كو يُوجينا بُول مِي مُنهے مجے بنا،كرلول عُنيَة الشَّلْفَة كو دُورسيمت وكها، كدُلولُ أس كے براك اشا كے سے بھے ہے برادا، كُرنول ومسش طرز ولبری کھیے کیا کہ بن کے رات کے وقت مے بیے ساتھ وقت کو ایے اسے وہ یاں خداکرے، پر نہ کرے خداکہ اُون ا سامنے آن مبطیت آور یہ دکھنا کرٹول نفيس دات كيا بني أيه يوكها تو ويحي اُس کی تو خامشی میں بھی ہے بھی متعا کہ نوں بزم میں اُس کے زُو بُرُو کیول نہموش معظیے سُ كے ستم ظراعی نے مجد كو أشا ويا كرؤن ئیں نے کہا کہ زم ا زجا ہے غیرے بتی مخدے کیاج اور نے جاتے ہیں ہوش کس طرح کی میری بیخودی سے لئے ہوا کوئوں أَيْنَ واربن كُنَى حيرتِ نَقْقُ يَا كُنْوُلُ کب مجھے کوے ارمیں رہنے کی وضع اوتھی مُوج ، مُحيطِ آب مِين ماسے ہے سن يا كذيون گرزے ول میں ہوخیال، وشل میں شُوق کا زوال جويد كے كه رمخنت كوں كه بورثك فاري گفتهٔ غالب ایک بار راه کے اُسے مناکہ اُول

SELECTION OF THE PARTY OF THE P

## C 9 D

حَدر ہے ول اگر اَفسُردہ ہے، گرم تما ثنا ہو کر جَیْمِ تنگ سٹ اید کٹرتِ نظارہ سے وَا ہو

به قدر حسرت دل ، جاسهیے ذُوقِ مُعاصی بھی بھروں کیک گوسٹ رامن ، گراب مہفت دریا ہو

اگر وُہ سَروْ قد ، گرم حمنِ ام ناز آ جاوے کے ایک میں اللہ فرسسا ہو کھٹ ہرخاک گلٹن ، شکل قمری ، نالہ فرسسا ہو



له شارحین السس ترکیب مقلوب کا ذکر سکے بغیران شعر کی شرح کرستے رہے ہیں۔



کیے میں جا رہا ، تو نہ ووطعت، کیا کہیں

مجھولا ہُوں حِیِّ صُحبہ بال گُنِشت کو اُلگا عت مِین ا ، رہے نہ نے وانگبیں کی لاگ

دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کربہشت کو ہُوں مُنْحُون نہ کیوں رہ و کرب ہواب سے ہُوں مُنْحُون نہ کیوں رہ و کرب ہواب سے طرحا لگا ہے قط مت کِم سراَوْشت کو خالب کھر اپنی سُغی سے اُنا نہیں سُجھے خالب کچھ اپنی سُغی سے اُنا نہیں سُجھے خرمن سطے، اگر نہ کمنے کھا ہے کِشْت کو خرمن سطے، اگر نہ کمنے کھا ہے کِشْت کو خرمن سطے، اگر نہ کمنے کھا ہے کِشْت کو





مرکیحے ہمانے سے اتھ، عداوت ہی کیوں نہو وارستداس سے بیس کر مُحبّت ہی کیوں نہ ہو چوڑا نرمجھ میں شعن نے زیال خت لاط کا بے ول بیر مانقہشس مُحبّت ہی کیوں نہ ہو ب محد كو تحد سے مذكرة غير كا كلم مرحب رسبيل شكائيت مي كيول نه مو ئىدا بونى ہے، كہتے بين، مروروكى دوا لول مو تو جارة عن بألفت مي كيول نرمو والانه بكيبى نے كسى سيمُعسا كمه اليف سے كھينچا ہوں جُحَالت ہى كيول نہ ہو مم المن سمجت إلى جمن لوت مى كبول نه مو ہے آدمی بجائے خود اِک محشر خیال بنكامة رُبُوني بِمت بيافيعال على ندركيح وبرسيخ بحرث مي كبول ندمو وارُستگی بہاند بیگانگی نہیں لينے سے كر، ندغيرسے وحشت مى كوں نہو مِنْاسب فُرْتِ فُرصتِ مستى كاغم كوئى ؟ غُمر عزرز صُرف عبا دت مى كيون ندمو

اُس فِتنہ خُوکے درسے اب اُسطے نہیں اسد اِس میں ہمارے سرمیہ قیامت ہی کیول نہ ہو





مرا ہونا بڑا کیا ہے نواسنجان کلش کو نہ دی ہوتی خُدایا آرزُوئے دوست دیمن کو کیا سینے میں جس نے ٹونچکاں مڑگان سوزن کو کبی میرے گربیاں کو کبھی جاناں کے دامن کو منیں وکمچا برشنا وُرجو یوں میں تیرے توس کو كيابة ناب كان مينُّ نبِشِ مُوبِر<u>نْ آمِن ك</u>و سجفنا بُول كردُّهوند سيائعي سے بن خران كو مُرِينُت خانه مِن توسكت مِين كارُّو رِيمِن كو جهال تلوار كو ومكيها ، شجيكا دسيت اتحاكرون كو ر إ كفيكا نه جورى كا وعب وتيا بمول مزن كو حكركيا بمنهي ركهت كدكھودين جاكے معدن كؤ

قَفَن میں بُول،گراخیا بھی نہ جانیں میے شیون کو منیں گرہدی آسان ندہو یرشک کیا کم سب نه نكلا آنكوسے تيري إك آنسو اُس جاحت پر خُداشراب إلى وكدر كحته بيك شاكش بي الجي بمقت لگر كا و كمينا آسان سمجة أي بؤاحرما ومرب بأذكى زنجب سننه كا خوشی کیا ، کھیت رمرے اگرسوبار از آھے وفا دارى بشرط أستتوارى جهل امال ستب شهادت بقى مرى قىمت بىن جودى تقى يىنوم محدكو ندُلْتًا ون كوتوكب رات كوئول بيخرسوتا شخیٰ کیا کر بنیں سکتے کرجُویا ہوں جوا مرکے ؟



رکھتا ہے صِدسے ، کھینچ کے باہرلکن کے بالڈ مہیمات اکیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے بالڈ ہوکرامرسیرد لبتے ہیں ہسندن کے بالڈ تن سے سوا فیکار ہیں اِس خشہ تن کے بالڈ ملتے ہیں خود مجود مرسے اندرکفن کے بالڈ ارکھتے ہیں خود مجود مرسے اندرکفن کے بالڈ ارکھتے ہیں آج اُس بُرتِ نازک بدن کے بالڈ وکھتے ہیں آج اُس بُرتِ نازک بدن کے بالڈ

دصوقا ہوں حب میں پینے کو اُس ہیم تن کے اِلّٰؤ دی سادگی سے جان ، پڑوں کو ہمن کے یالؤ مجا کے بقے ہم مہت ، سوائسی کی سزائے یہ مریم کی شبتے میں بھرا ہُوں جو دُور دُور السّر رسے ذُوقِ دشت نُوردی ، کہ بعامِرگ سنے بورش کی مہارمیں یاں کم کہ ہمطرف شب کو کہی کے خواب میں آیا نہ ہوکہیں شب کو کہی کے خواب میں آیا نہ ہوکہیں

غالِب مرے کلام میں کیو نکر مزہ نہ ہو پتیا ہوں دھوکے خُسرُوشیری سخن کے بانو

ر المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المحروب المراء المراء

اینے کو دکھتا نہیں ، ذُوقِ سِتم تو دکھ آئین کے اُلی دیرہ نخچیں سے نہ ہو

ರುರುರುರುರುರುರು

له پاؤل كاي إلا اب قرب قرب متروك سے-

اله جب که -



صدرُه آئنگ زمیں ایسس قدم ہے ہم کو وال يہني كر جوعنش آ ما كيا بم بئے بم كو كس قدر ذُوقِ رُفِت ارئ بم الم مم وِل كو مَين اور مجھے دِل محوِ و فا ركھا ہے تیرے کوسے کمال طاقت رُم ہے ہم کو صنعف سے نقت سے مورسے طوق کردن يرنكا وعسفط انداز توسسه بمكو عبان كركيج تُغافُل كد كُيْدِاُمِّسِ رهبي مو نالهٔ مُرِغِ سحد يَغِ دو وُم بَنِي بمكو رشک هم طرحی و ورد اثر بانگ حزیں ہنس کے بولے کہ زے سرکی قیم ہے ہم کو سرأران كو وعدا كو مكررجا إ ول کے نوُں کرنے کی کیا وجہ، ولیکن ناحیار پاسس بے روفقی دیدہ اُنم سے ہم کو ېم وه عاجز که تغاصت ل بجي تم سبّے ېم کو تُم وه نازُک که خموشی کو نُغال کیتے ہو لكصنو آف كا باعث نهيل كُلما العني ق بَوَسِ سُيرو تماست ، سو وه كم بني بم كو عزم سيرْتُجَب وطُوب حُرَم بِهُ بم كُو مُقطَع كلة شُوق نهيں كے يرشر اليے جاتی ہے كہيں ايك تُوقع غالب عادة روشش كامن كرم به مم

Secretaring the second

Esergia Service Servic تم جانو، تم كو غيرسے جورسم و راه ،مو مُحْجِدُ كُر بجى يُوسِيحة ربوتو كياكناه بهو بجتے نہیں مُوَاحِثُ زَهُ روزِ حَشرت قابل آگر رقیب بنے تو تم گواہ ہو كيا وُه بھى كِيْكُنْدُنْ وحَى ناشناكس مَبْن مانا كه تم بشر منين ،خورسشيد و ماه بهو أبجرا بُوَا نِقاب مِيں بِے أَن كے ايك مار مرّا ہوں میں کہ یہ نہ کسی کی بگاہ ہو حب مُسكده حُيثًا تو بيراب كيا عكر كي قيد مسحب رمو، مُدرُك ميو، كوئي خانف اه بهو سنت بين جوبېشت كى تعرفف سې قرست لیکن خُدا کرے وہ بڑا علوہ گاہ ہو غالب بھی گرنہ ہو تو کھھ اُپیا ضرر نہیں وُنیا ہو یا رک اور مرا بادستاہ ہو له نُسْخ نظامی طبع اول میں تی اسپاس جیائے۔ایک آدھ اور قدیم نشخے میں بھی دیں ہی ملائے مرابعض دوسرے قدیم ننول مين نا تُناسُ بھي چيائيے ۔ جديد شوں ميں الک رام نے متن ميں ناسياس اور طباطباني ، صرّت موباني ، عرشي اور قهر وغيرم نے 'اشناس ورج کیا ہے۔ یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ عه نسخة نظامي طبع اوّل مي اور ويكرنسنون مين شبول نسخة حرزت مولاني ، نسخة طباطبائي ونشخه عرشي بيان ترا"بي درج أ

نسخة حميديه طبع اقل اورنسخة بهريين برى جهياسيه-



کے سے کچھ نہ ہُوا پھر کھو تو کیونکر ہو کدگر نہ ہو تو کہاں جائیں ہو تو کیونکر ہو حیاہہ اُور میں گو گھو تو کیونکر ہو بُتُوں کی ہو اگر اُسی ہی خو تو کیونکر ہو جو تم سے شہر میں ہوں ایک و تو کیونکر ہو وہ شخص وِن نہ کے رات کو تو کیونکر ہو ہماری بات ہی ٹیچیں نہ وو تو کیونکر ہو نہ مانے ویدہ ویدار ہو تو کیونکر ہو نہ مانے ویدہ ویدار ہو تو کیونکر ہو نیمیشس ہورگ جاں ہیں فرو تو کیونکر ہو نیمیشس ہورگ جاں ہیں فرو تو کیونکر ہو گئی وہ بات کہ ہوگفت کو کونکرہو
ہارے فربن میں اِسس کرکا ہے امیمال
ادب ہے آور ہی کشمکش تو کیا ہے ہے
تمویں کہو کہ گزارا صَنَم ریستوں کا
اُسجے ہو تم اگر وسیحتے ہو آئینہ
ہیں بھران سے اُمید اور اُخیں ہاری قدر
علط نہ نتھا ہمیں خط پر گماں سے کی کا
بناؤ، اُسس پڑو کو وکھے کہ جو گوار

مجھے جُنُوں نہیں غالب وَکے بہ قولِ حُضُور "داق یار میں سب کین ہو تو کیونکر ہمو"

ACARIDADA

له يرموع بهادرشاه ظفر كاب



نه موحب دِل مِي سِينے مِي تو مجرمند بن الكول مو سكسرن كے كيا دُھيس كہم سے سرارال كيل ہو نه لاوسے ناب جوغم کی وہ سیسرا رازدال کیوں ہو تو بچر، أي سنكول، تيرابي سنكي سالكيون، رگری بهجیس میکل مجلی، وه میرا آشسیال کیون مو كرحب ول مرتمجين تمم موتوانحول سيهال كيون ند کینچو گر تم اپنے کو کشاکشس درمیاں کیوں ہو مُوسَةِ ثُمُ دوست مِن كُ وَثِمْنُ سُ كَا أَسَالُ كُونِ مِو عُدُوكے ہولیے جب تُم تو میرا اِمتحال کیوں ہو بجاکہتے ہو، سے کہتے ہو، پھر کہیو کہ یا ل کیوں ہو

کسی کو دے کے ول کوئی نواسنے فغال کون وہ اپنی نو نہ چھوڑیں گئے ہم اپنی وضع کموں چھوڑی كياغمخوارنے رُسوا ، سلكے آگ اِسسَ مُحبّت كو وفاكيسى، كهال كاعِشق ،حبب معيورنا تظهرا قفس میں مجھے رووا دِحمین کتے نہ ڈر ہمرم يە كېسكتى بىو، بىم ول مىن نىي بۇس، پرىيىب لاۋ غَلَط بَ عِدب ول كاشِكُوه ، ديكيورْم كس كاسبَ یفستند آدمی کی حن ندویرانی کوکیا کمنے يهى بُ أزمانا ، توستاناكِس كوسكتة مأبي كما تُم في كركيول موغيرك بطفيي رُسواني

نكالا جا بتائے كام كىياطىنوں سے تُو غالب ترسے بے مہركنے سے وہ تجھ رپہر مال كيوں ہو

大会大会大会大会大

له إس بات كاكوتى تبوت نهيل بلا كه خود غالب في " وضع كيول بدلين" كها تقا-



رہے اب اُسی عگہ چل کر جب اُل کوئی نہ ہو ہم شخن کوئی نہ ہو ہم شخن کوئی نہ ہو اور ہم زُبال کوئی نہ ہو ہے در و دِیوارس اِل گھر بنایا عاب ہیے کوئی ہمسائیر نہ ہو اور یا سباں کوئی نہ ہو پڑئے دول پڑئے گر ہمیا ایر تو کوئی نہ ہو ہمیا دول اور اُل مر جائے تو نوٹھ خوال کوئی نہ ہو اور اگر مر جائے تو نوٹھ خوال کوئی نہ ہو اور اگر مر جائے تو نوٹھ خوال کوئی نہ ہو

## مودولها المالية

له بعن ابدننوں میں بیماروار" کی مگر" تیماروار چیائے گرننوزنظامی مطبوعر الله اوراس کے قربی عمد کے بواکھ ننخ نظرے گزدے اُن سب میں بیماروار" چیائے۔ والک رام صاحب اور تحرشی صاحب کے نسبۃ جدید ننوں میں بھی بیماروار" کا اندراج شاید سہو کتا بہتے ہی ورج ہے ۔ ربظ ہر بی غالب کا نفظ ثابت ہوتا ہے نسخہ جمید یہ طبع اقل میں تیماروار" کا اندراج شاید سہو کتا بہتے ۔ منفی تیم روس بھی "بیماروار" کا اندراج شاید سہو کتا بہتے ۔ منفی تیم روس بھی "بیماروار" ممکن ہے ، بہیں سے لیا گیا ہولیعنی اوراصحاب نے بھی اپنے نسخوں میں توابر وار " ما الله ایس لیا اس لیے رکھا ہے کہ آج کل ید لفظ اگر دومی عام طور سے تعل ہے ۔ گر" بیماروار" اس فعرم میں قابل ترجیح ہے کونکہ اس کا ایک بیمی مقرر مفہوم ہیں قابل ترجیح ہے کونکہ اس کا ایک بیمی مقرر مفہوم ہیں جو تیمار اور تیماروار کا نہیں جانچ فارسی میں اِن الفاظ کے دومر سے مفاہم بیم بی ہیں۔ علاوہ ازیں غالب کا کوئی مفر مفہوم ہیں۔ معادر واجب ہے ۔ بی حاشی غالب کے اِس شعر بیمی حوث برحرف صاوق آبا ہے :

لو، ہم مرلین عشق کے بیاردار بی اچھا اگر نہ ہو تر مَسِیحا کا کیا علاج

# C & D

از مهر تا به فره ول و ول هم آنب ر طُوطی کومث ش جبت مقابل هم آنس

Eseggia de

منهاس بره زار مر در و دِلوارِ عمل کده جس کی بهار سر بره بهر بچراس کی خزال نه اُوچ بها اس به به بهر بچراس کی خزال نه اُوچ بها ناحب رست اُلطامی می جمی حسرت اُلطامی و شواری ره و سستم جمرال نه اُوچ بها و شواری ره و سستم جمرال نه اُوچ بها

# E C D

صدحب اوه روب روسه ، جو برگال اُتفاسیّه طاقت کها ل که دید کا اِصال اُتفاسیّه سهٔ سنّه بنون عِشق سهٔ سنّه بنون عِشق بینی به سنوز مِنست طفت الل اُتفاسیّه بینی به سنوز مِنست طفت الل اُتفاسیّه وایدار با دِمِنت مُردود سه سهمت مراب نه اِصال اُتفاسیّه یا میرسه زمن می مینه سال استهال استیال می مینه سال اُتفاسیّه یا میرسه زمن می به به سال المفاسیّه یا میرسه زمن می به به سال المفاسیّه یا میرسه می مینه می مینه سال المفاسیّه یا میرسه می مینه سال المفاسیّه یا میرسه می مینه سال المفاسیّه یا میرسه می مینه می مینه سال المفاسیّه یا میرسه می مینه می مینه سال المفاسیّه یا میرسه می مینه می مینه می مینه می میرسه می می مینه می میرسه می مینه می میرسه می می مینه می میرسه می می میرسه می می میرسه می میرسه می میرسه می می میرسه میرسه می میرسه می میرسه میرسه میرسه می میرسه می میرسه می





مجول كيس أنكه، قبلهٔ حاجات! جابي مسوركے زيرس بي خرابات جا ہيے اخرستم كى كچھ تو مُكافات جاہيے عاشِق مُوئے ہیں آپ بھی اِک اُ ورشخص پر بال كيم نه كيم ثلا في افات حاسب وے واو آے فلک ول صرت پرست کی تقریب کھے تو بہر کلا قات جاہیے سکھے ہیں مدرنوں کے لیے ہم مصوری اِک گُونه بیخودی مجھے دِن رات عاہیے فے سے غوض نشاط ہے کس رُوسیاہ کو ہرنگ میں ہار کا اِثبات ماہے به رنگ لاله و عل و نسری حث احت ا ق رُوسُونِ قبل وقتِ مُناجات عاسب سراپائے بے جا ہیے بہاگام بنوری عارِف بمیشدستِ کے ذات عاہیے يعنى برحسب گردسش ئيما نه صفات

نشو و نما ہے اصل سے غالب فروع کو خاموشی ہی سے نکلے ہے، جو بات حاصی

## A CORPORA

له سیال کی کے بجائے کو معنوی لحاظ سے غلط بے ، کیونکہ سٹ عرخود دادطلب بے جیسے اِس مصرع میں :
اکردہ گذا ہوں کی بھی حسرت کی لجے داد

بعض احجيننول مين كو"سواجيليت-



بباط عجز میں تھا ایک دِل، کی قطرہ خُوں ڈہ بھی سورتها ہے بر انداز تھیسے دن سرنگوں وہ بھی رہے اُس شوخ سے آزردہ ہم خیرے بکفن سے يحلُّف برطرف، تها ايك انداز جُنُوں وُه بھي خال مرگ کب تسکیں دل آزردہ کو سختے مرے دام تمت میں ہے اِک صَیدِ زُرُول وُہ بھی نه كرتا كاش ناله ، مجد كو كيامعساُوم تحابمب كربوكا ماعت افزانش درد ورُول وه مجى نه إِنَا رُبِي مِنْ بِيغ جن پر نا ز من ماؤ مرے دریا ہے ۔ آبی میں سے اک مرج خوں وہ مجی ئے عشرت کی خواہش ساقی گردُوں سے کیا کیج سليه منها ب اک دو تيار جام واژگوں وُه بھی مرے دِل میں بے غالب شوقِ وسل وثیکوہ ہجال خُدا وُه وِن كرے،جو اسسے مَیں بیھی كُوُل وُه كِي

له طباطبانی نے بکھائے کہ إن أعداد كم مجموع سے سات آسان بورسے بوجاتے بي -

ہے برم سُبت ال میں سُخن آزروہ لبول سے ينك آب بي مم، اليه خوشا مطلبول سے ہے دورفت کے وجر پریشافی صهب يك بارلكا دوخم في ميرے لبول سے رندان در مسکده گتاخ بین زاهب زِنسار نہ ہونا طرف ان بے ادبوں سے بداد وس و کھ کہ جاتی رہی آجن۔ ہرصیت مری جان کو تھا رُنطِ لبوں سے

تا، ہم کو شکائیت کی بھی باقی نہ رہے جا من سلیتے ہیں ، گو ذکر ہمارا نہیں کرتے غالب ترا احوال سٹنادیں گے ہم اُن کو وہ من کے ٹلالیں ، یہ إجارا نہیں کرتے

> المحريس تفاكيا، كرتراغم أسه غارت كرما گرميس تفاكيا، كرتراغم أسه غارت كرما وه جور كه تعني بهم إل حسرت عمير سوئ

غم ونیاسے گر یائی بھی فرصت سر اُٹھانے کی فلک کا دکھنا تقریب تیرے یاد آنے کی كُلُك كاكس طرح مضمون مرسع مكتوبكا، ما رب قىم كھائى ہے أس كا فرنے كاغذ كے جلانے كى لینا پرنیاں میں شعلہ الرسشس کا آساں ہے ولے مُشکِل ہے حکمت وِل میں سوزِ عَم حُیبانے کی النفيل منظور اينے زخميوں كا و كھ آنا تھا أعظے تھے سیرگل کو دیکھنا شوخی بہانے کی ا وكى عقى اِلتفاستِ از يرمزا رّا آنا نه تقاطن الم گرتهید رمانے کی لكدكوب حوادث كالتمثل كرمنين كتي مری طاقت کہ ضامن تھی ٹیوں کے ناز اُٹھانے کی كُون كيا خُوبي اوضاع أبنائے زمال غالب بری کی اُس نے جس سے ہم نے کی تھی بار ہانیکی على الله وهو مَبيرة ، أع أرزوب إي " ول عرشس كريه من خو وبي موتي اسامي اس منع کی طرح سے حس کو کوئی تجھا دے میں بھی سطے ہوؤں میں ہُوں داغ ناتمامی له نسخهٔ حریب بیان کا " کے بجائے" کو" درج نے ،جو سبوکتابت معلوم ہوتا ہے -

کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جمان ہے جس میں کہ ایک بُضِة مُور آسمان سبّے ہے کائنات کو سُرُکت تیرے ذُوق سے یر تُوسے آفتاب کے ، ذرّے میں حان ہے حالانكري يرسيلي خارات لالدرنك غافِل کو میرے شیشے بیسے کا گمان ہے كى أس نے كرم بسينة ابل بؤس ميں ط آوے نہ کیوں کیا ندکہ ٹھنڈا مکان ہے كياخُوب، تُم نے غير كو بوس نہيں ديا؟ بس حیب رہو ہارے بھی مُنہ میں زبان سے بنياها ج جو كه سائة ولواريار مين فرمال رواے کِشُور مندوستان نے ہستی کا اِعستِ بار مجی عند نے مٹا دیا كس سنے كهوں كه داغ حكر كا نشان سنے بے بارے إحستماد وفا داری اس قدر غالب ہم اس میں خوشس ہیں کہ نا مہران ہے



کیا بڑوئی ظالم تری غفلت شعاری المے الے وروسے مرے ہے تھے کو بے قراری کیے لیے تُونے مچرکیوں کی تھی میری مگساری بلے لیے وشمنی اپنی تھی میری دوستداری بلے بلے عُركومي تومنين بنے يا مداري للے للے یعنی تجدسے تھی اِسے ناسازگاری لیے لیے خاک یہ ہوتی ہے تیری لالہ کاری لیے لیے ختمے کے اُلفت کی حجمہ پر بردہ داری کھے کانے اُنظالتی ونیاسے راہ و رسم یاری بلے لیے ول بداک سکنے نہ یایا زخم کاری لیے لیے بُنظ بُنوكردهُ المست شُمّاري لله علي ایک دِل ،تِس پرییٹا اُمِتید واری کجھے کجے

تیرے دِل میں گرنہ تھا آشوب غم کا عوس لہ كيون مِرى غنخوارگى كالتجھ كو آيا تھاختيال عُمر محركا تُونے ئيمانِ وقت إندها توكيا زهر للتي ي مج آب د مُوَلئ زندگي الل فِتانيها ب ازمباده كوكما موكيا شرم رُسوانی سے جامجینیا نِقاب خاک میں خاك مين نامُوسس ئيمانِ عُسِّت مِل كُنيَ ہتھ ہی تیغ آزما کا کام سے باتا رہا كِس طرح كالشير كوئي شب إست ار رشكال گوش مهجُرسِيام وحشِم محسوم جال

عِشْق نے کیوا نہ تھا، غالب ابھی وحشہ کا رنگ رہ گیا، تھا دِل میں جو کھے ذوقِ خواری بلے لیے

Least Colored



ترشیکی میں عالم مستی سے یاس بے تسکیل کو دے نور کہ مرنے کی اسس ہے لیّا نہیں مرے دل آوارہ کی خبر اب تک وہ جانتاہے کرمیرے ہی کیس نے ي بيال مشرور تبعنه كمال ملك ہرمُو مِرے بدن نے زَبان سیاس نے ہے وُہ عن روحسن سے بیگائہ وف ہر حند اُس کے پکس ول حق شنکس ہے پی جس قدر ملے بشب متاب میں شراب اِس معنی مزاج کو گرمی ہی رکسس ہے ہراک مکان کوہے کمیں سے شرف اسک مجنول جو مركيا ہے توجيكل أدكس

A CORPORATE AND A PARTY OF THE PARTY OF THE

له عَرَشَى صاحب کے ننے میں ہیں درج ہے : 8 تکین کو ندیک مرفے کی اس ہے سترہ الحقارہ دوسرے قدیم وجدید نسخون میں دیمیا توکس بھی یہ صرع اِس طرح درج نرتھا۔ لنذا مُندَرِج بالامگورت قائم رکھی گئی۔ ایک قدیم نسخ میں کاتب سے قیے "سوًا حَدْف تو ہوگیا تھا گر وہاں بھی ذرا اُدر ہے جھیا ہُوا بِل ما ہا ہے۔



گرخامشی سے فائدہ إخفا ہے حال سب کوس کوسٹ ناؤں حسرت اظہار کا گجلہ کس موسٹ اظہار کا گجلہ کس موسٹ اظہار کا گجلہ کس میٹ میں سبے آئینہ پرداز سائے خُدا سب کا مخدا سب کا مخدا میں سب کے قدم سے جاب میں کمیں میں موسٹ کا فاق تنگ تفا وحشت پر میری عصب آفاق تنگ تفا

مبتی کے مت فریب میں آ جائیو الد عاکم تمام طعت نہ دام خسال ہے حاکم معام طعت نہ دام خسال ہے

تم اپنے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کے پُرچپو سُذر کرو مِرے ول سے کہ اِس میں آگ دبی ہے

والمرابط والمرابط المرابط

لة ابن زمين ميں اعلان قون كا عيب رفع كرنے كے ليے معن حزات نے إس معرع ميں ناسے سيكے " يا كا إضافه كيا سبّے۔ خالب كى نظر ميں رغيب زنتا -



ایک حا حرف وف الکتا تھا ، سومجی مرسط گیا الما برًا كاغذ رّب خطاكا ،عن كط رُوار ب جي حطيے ذُوقِ فن کي المڪامي رنه کيول ہم منیں جلتے ، نفس ہر چید ارشار سے آگ سے یانی میں بھے وقت اُٹھتی ہے صدا ہر کوئی درماندگی میں نالے سے ناجار ہے ہے وہی مرستی مرورہ کا خودعث رخواہ جس کے جلوے سے زمیں تا آسال سرشار۔ مُجْهِ الله من كُمْ: تُوْجِيلِ كَمَّا محت ابني زندگي زندگی سے بھی مرا جی اِن دنوں بیزار بے أنكه كى تصوير سُرنان يوكيني بَهُ كم ما شجھ یو گھل جا وسے کہ اِس کوحسرت ویدار، ر بنیس میں گزرتے ہیں جو کوسے سے وہ میرے کنرها بھی کہا روں کو برلنے نہیں دیتے

- SE2 al



مِرى جَسَى فَصَائِے عَرِبَ آبَادِ تَمَنَّا سَبُے

ہری جستی فَصَائِے عَیْنَ اللهِ وَهُ اِسَى عالم کا عُقاسِے

خزاں کیا ،فعول گل کے بین کِس کو،کوئی موسم ہو

وُہی ہم بَین ،قفس سَبُہ ، اُور ماتم بال ورُرکا ہے

وفاتے دِلبرال سَبُہ اِتّفت قی، ورز کے ہم م اڑ مست را دِ ول لِحَرَّمِن کا کِس نے دکھا سَبُہ

نہ لائی شوخی اندیث تا ہب رہے وُمیں دی





رحم كرنط الم كركيا لوبو حراغ كشة ب المنطق الم كركيا لوبو حراغ كشة ب المنطق الم كركيا لوبو حراغ كشة ب المنطق المنط

English The State of the State

مورد الشاديد



عِشْق مِحْ کُونہیں، وحشت ہی سہی
قطع سے کیجے نقع سائق ہم سے
میرے ہونے میں سبے کیا رُسوائی
ہم بھی وسٹ ن تو نہیں ہیں اسپنے
اپنی بہتی ہی سسے ہو، جو کچھ ہو
عُمر ہرچیت کہ سبے ہو، جو بچھ ہو
ہم کوئی ترک وسٹ کر سبے بین الفاف
ہم کوئی ترک وسٹ کرسے بین الفاف
ہم بھی تسلیم کی نُو ڈالیں گے

یارسے سچیر چلی جائے است اگر منیں وضل تو حسرت ہی سی

# A CONTROLLED A

اله بعض ننول میں میاں میری کی حکر " مری اور تمیر سے شعر میں میرے " کی حکر " مرے چھپا ہے۔ یہ مقامات میری "اور تمیرے" کے متقاضی بئیں اور میں غالب کے الفاظ بئی بہت سے قدیم ننوں سے متقابلہ کیا گیا۔



ہے آرمیگی میں بکوبیش سجامجھ صبح وَطن ب خَدة دَندال نُمَا مِع وهوند ہے ہے اُس منی اکست نفس کوجی جس کی صدا ہو عَلوہ برقِ فنا مجھے مَشانه طَے کُرُوں ہُوں رہِ وا دی خیال "ا، از گشت سے نہ رہے متعامجے كرتاب بسكه باغ مين تُوب يحابيان انے لگی ہے نکھت گل سے حیامجھ

کھلتا کسی بی کیوں مرے دل کامعا ملہ شعروں کے إنتخاب نے رسوا کیا مجھے

زندگی اپنی حب اِس شخل سے گزری غالب بم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے ہے! پیم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے ہے!

كة قدمِ نُنول مِن لِي مَعرُوف ومحبُول كاكوئى امتياز نهيں- بيالٌ كُزرك بجي رشيطا جاسكتا بِح مَكُم فالبَ في كياكها ؟ كيدكم نهيں سكتے۔



بَعْیا رہا ، اگرحب راشارے بُہُوا کیے میں اور جاؤں دُرسے ترب بن صدا کے مُرت ہُوئی ہے دعوتِ آب وہُول کے حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا ہے! تُونے وہ گنج ہے گرانم ایر کیا کیے کس ون ہمارے سربہ نہ آرے چلا کیے دسینے لگا ہے برسہ بغیر البتجا کے مجھولے سے اس نے سیکی کروں عدے وفا کے

اُس برم میں مجھے نہیں بنتی حیا ہے۔
ول ہی توسئے ، سِیاسُتِ درباں سے درگیا
رکھتا ہچھ دول ہول خرقہ وستجادہ رہون سے
مقدور ہو تو خاک سے اُچھیوں کہ لے کئیم
کس روز تھمتیں نہ تراسٹ کیے عُدُو
صعیب میں عُیر کی نہ بڑی ہو کہیں ہے نوگ

غالب تموین که و که ملے گا جواب کیا مانا که تم کها کیے اور وُه سنا کے



له نُخْرَ ميديه طِيع اوّل مِن " اسے " كى حكم " او" چھائے - اُدركهيں" او" نظرسے سنيں گزرا -له بعض ننوں مِن سَينكرون كى حكم سيكرون طِمّائ كرنسخى نظامى (١٨٩٢ع) اور بعض دگرة در سنوں مِنْ سَيْنكروں جيائے-



اِس سال کے صاب کوبرق افقاب ہے اِل تَدُروُ جسلوہُ مُوج سُراب ہے نے بھاگنے کی گون اِقامت کی تاب ہے فافل گماں کرہے ہے کہ گیتی خراب ہے موشس بھار طورے کوجس کے نِقاب ہے اُنا کہ تیرے رُخ سے رُکہ کامیاب ہے مانا کہ تیرے رُخ سے رُکہ کامیاب ہے

گزرا است مُسرّتِ بعین امِ یارے قاصد به مُجرکو رشک سوال وجواب ہے

#### ACCEPTANT OF THE PARTY OF THE P



میں اُسے دکھیوں تھبلاکب مجوسے دکھا جائے ہے انگینہ تندئی صہب اسے پچھلا جائے ہے گریمیا بھی اُس کو آتی ہے تو مترہا جائے ہے ول کی وہ حالت کہ دم لینے سے گھراجائے ہے نغمہ ہوجا تا ہے وال گر نالہ میرا جائے ہے پریم کیسے کھوے جاتے ہیں کہ وہ یا جائے ہے مثل فتش م ترعائے میں کہ وہ یا جائے ہے مثل فتش م ترعائے میں کہ اُڑتا جائے ہے مثل فتش م ترعائے جینا کہ اُڑتا جائے ہے میں تا ہے جینا کہ اُڑتا جائے ہے

وکھناقیمت کو آپ اپنے بر دشک آجا ہے۔
اتھ دھو ول سے بہی گرمی گر اندیشے میں ہے
غیر کو یارب وہ کیونکر مُنع گئے تاخی کرے
شوق کو بیر گئے ہر دم نالہ کھینچ جائے
ورحیتم بد تری نرم طرب سے ، واہ واہ
گرچ ہے طرز تعاصل پودہ دارِ رازِعشق
اس کی نرم آرائیساں سُن کر ول رُنجُر، یاں
ہوکے عاشِق وُہ بری رُخ اور نا ذک بن گیا
نقش کو اُس کے ہصوّر بریمی کیا کیا ناز بین

سایر میرا مجھ سے مشل و و د مجا گے بے است پاس مجھ آرمنس بجاں کے کس سے مظہرا جائے ہے!





گرم مندیاد رکھا شکل بنالی نے مجھے تب اُمان ہجریں دی بردلیالی نے مجھے نُب يه ونعت و و عالم كى حقيقت معلوم ك ليا مجدس ، مرى ممتت عالى نے مجھے كثرت آرائئ وحدت ہے پیستاری وہم كر دِيا كا فر إن أصنام خيالي نے مجھے بَوُسِ مُكُلِّ كَا تَصِيَّر مِين بِعِي كُمْتُكَا نه ريا عُجِبُ آرام دِیا ہے پُر و بالی نے مجھے





کارگاہِ مہتی میں لالہ داغ ساماں ہے برق خرمن راحت خون گرم دہقال ہے فین فاتن ہا برگ عافیت معسارم! فینی تاسٹ فاتن ہا برگ عافیت معسارم! باوجود ول جمعی خواب گل پریشاں ہے ہم سے رنج بتیابی کس طرح اٹھایا جائے داغ نیشت وست عجز ،شعارض بدنداں ہے داغ نیشت وست عجز ،شعارض بدنداں ہے داغ نیشت وست عجز ،شعارض بدنداں ہے



اگ رہا ہے ور و دیوار سے سبزہ غالب ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بھار آئی ہے



سادگی ہے اُسس کی مرجانے کی حسرت ول میں ہے بس نہیں جلیا کہ میرضخب کنِ قابل میں ہے و کھنا تعت رکی لذت کہ جو اسس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا رہی میرے دِل میں ہے گرچہ ہے کس کس ٹرائی سے ولے یا ایں ہمہ و کر میرا مجدسے بہترہے کہ اُس محفِل میں ہے بس جُومِ نا أميدى ، خاك ميں بل جائے گي یہ جو اِک لذّت ہاری سنجی بے حاصل میں ہے رنج ره کیوں کھنچے ، وا ماندگی کو عِشق ہے! أمط نہیں سکتا ہمارا جو مت مزل میں ہے! علوه زار التيشي دوزخ بمارا ول سي! فتنهٔ شور قیامت کس کی آب وگل میں ہے؟ بح ول شوريرة غالب طلسم پيچ و تاب رحم کر اپنی تمت پر کہ کس مشکل میں ہے

المناسلين المناسلين



دونوں کو اِک اوا میں رضامت کرگئی

تکلیفِ پروہ وارئی زخم حب گرگئی
اُسطیعے بس اب کو لڈت ِخواب مُحرگئی
بارے اب اُسے مُوا! ہُوسِ بال ورکئی
موج جمن اِم یار بھی کیا مگل کرگئی
اب آبر و سے شیوہ المن طن گئی
مستی سے ہر بگہ ترسے دُرخ پر کمجرگئی
مستی سے ہر بگہ ترسے دُرخ پر کمجرگئی
کل تم گئے کہ ہم یہ قیامست گزرگئی

ول سے تری گاہ حب گریک اُترگئی شق ہوگیا ہے سے نید ہنوشالڈت فراغ وہ اوہ سٹ انہ کی سرستیاں کہاں اُڈتی بچرے ہے خاک مری کونے یار ہیں دکھیو تو بھسندینی انداز نقسش پا ہر تُو الدُوسس نے عشن رہتی ہنعار کی فردا و دِی کا تقن رہے کام کیا واں نِقا ب کا فردا و دِی کا تقن رہے کے ارمیٹ گیا

مارا زمانے نے اسراللہ حن المعین وہ ولولے کہاں وہ جوانی کھسگری





تسكيل كو ہم نه روئيں جو ذوق نظر لے مُوران حنُ لد میں تری صُورت گر سطے اپنی گلی میں مجھ کو نہ کر دفن بعدِقتل میرے بتے سے خُلُق کو کیول تیرا گھر سطے ساقی گری کی سندم کرو آج ، ورنه م ہرشب پیا ہی کرتے ہیں ئے ،جِس قدر ملے تجھ سے تو کچھ کلام منیں کیکن اُسے ندیم میرا سیلام کہیو اگر نامہ بر سطے تُم كو مجى ہم وكائيں كر مجنول نے كياركيا فرُصت کشاکش غم پناں سے گر سطے لازِم منیں کہ خِفنہ کی ہم پروی کریں جانا کہ اِک نُزُرگ ہمیں ہم سفر سطے الے کان کوچے تر ولدار! وکھنا تُم كو كهيں جو غالب آشفة سرملے

<u>เล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็กเล็ก</u>



كونى ون كر يندگانى أور ب ابنے جی میں ہم نے تھانی اور بنے ارش دوزخ میں یہ گری کماں سوز عم إت رہنا فی أور بے باریا و کمی بین اُن کی رسنجشیں کے سرگرانی اُور ہے وے کے خط منہ دیکھتا ہے امرب يُحْد تو پيينام زَاني أور ب ار بی اکث نجوم وُه لائے آسانی اور ہے ہو ٹیکیں غالب بلائیں سب تمام ایک مرگب ناکسانی اور ب

## عودها شاهره على الم

له قدیم نسخوں میں یائے معروف و مجول کا امّیاز زیخا ۔ اِس کے بعض صدید نسخوں میں بیان ایجے تجھیا مجه جو اِس مَوقع بِدُورست منیں معلوم جوا ، بانحصوص اِدا یک بعد - بیال مُرادید : اب کی بار -



کوئی صورت نظر منیں آتی اللہ نمیں آتی اللہ کیوں رات مجر منیں آتی اللہ کیوں آتی اللہ کی بات پر منیں آتی پر طبیعیت اوھر منیں آتی ورنہ کیا بات کے منیں آتی میں ری آواز گر منیں آتی اللہ کی اسے چارہ گر منیں آتی گھر ہماری خبر منیں آتی کے ہماری خبر منیں آتی مورت آتی سے پر منیں آتی مورت آتی سے پر منیں آتی مورت آتی سے پر منیں آتی

کوئی اُمِّسید بر نہیں آتی موت کا ایک دِن مُعیّن سَنے مَرت کا ایک دِن مُعیّن سَنے اُتی محقی حال دل بر منسی جانتا ہُوں تواب طاعمت و رُب عبول سنے کچھ اُسی ہی بات جو حُیپ ہُول کیوں نہ چیوں کہ یاد کرتے ہیں دارغ دِل گر نطب رہنیں آتا دارغ دِل گر نطب رہنیں آتا ہم دہاں ہیں جہاں سے ہم کو مجی مرت ہیں آرزو میں مرت کی

کھیے کس مُنہ سے جاؤگے غالب سخت م تُم کو گر منیں آتی





اخراس درو کی دوا کیا ہے ول ناوال ستحج بُوًا كيا بي یا اللی یہ محبداکیا ہے بم بئي مُشَاق أور وُه بيزار كائت يُوجيو كه مُتماكيا بِ میں مجی سُٹ میں زبان رکھتا ہوُں ق بھر یہ بنگامہ کے خدا کیا ہے جب كر مجمد بن نهيں كوئى مُوجُود غمزه و عِشوه و ادا کیا ہے یہ پری چیسرہ لوگ کیسے بین بكر بَيْم سُرم ساكيا ب شکن ژلفن عنبری کیول سئے اركيا پيزے، ہؤاكيا ہے سبزہ و محل کہاں سے آئے ہیں جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہم كو أن سے وفاكى بنے أبيد آور دروکیش کی صدا کیا ہے اں محبلہ کر ترا محبلا ہوگا میں نہیں جانت دُعا کیا ہے جان تُم پر نبشار کڑا بُوں میں نے مانا کہ کھے منیں غالب مُفت إنحد آے تو بڑا كيا ہے





کے مرتبہ گھرا کے کہوکوئی کہ وقو کے کچھ کہ نہ سکوں پر وہ مرے نیچے کو آئے انا ہی سمجھ میں مری آتا نہیں گو آئے ہاں مُنہ سے گر بادہ دوشینہ کی بو آئے ہم سمجھ نبوئے ہیں اُسے جس جب بیس میں جو آئے وکھو آئے دکھیا کہ وہ طِمّا نہیں ، لینے ہی کو کھو آئے اُس در بہ نہیں بار تو کھیے ہی کو کھو آئے اُس در بہ نہیں بار تو کھیے ہی کو کھو آئے اُس در بہ نہیں بار تو کھیے ہی کو کھو آئے اُس کے رہے آئے اُس سے گر مجھے کو ڈوبو آئے

کھتے تو ہوتم سب کہ بُرتِ غالبہ موسک ہوئوں ہوئوں ہوئوں کھٹے تو ہوتم سب کہ بُروں کھٹوت ہوئوں کے میں ہاں جذب کاعالم سبے صاعقہ و شعلہ وسیسیا سے کاعالم ظاہر ہے کہ گھرا کے نہ بھالیں گئے بھیئوں حقالا وسے گررتے ہیں نہ واع طسے جھگڑتے ہاں اہل اہل طلب اگون سے طعنہ نایا فت این نہیں وہ سے میٹی ایک این نہیں وہ سے میٹی ایک این نہیں وہ سے میٹی ایک ہمنفسوں سے اثر گررئے میں تھت پر

اُس اَجْمِن اَ زَكَىٰ كَيَا بَات ہے غالب مم مجی گئے وال اور بڑی تقدیر کو رو کے



له وو = وه -له نخه مر: "إس" - نخه نظامی ۱۸۹۲ : "أس"-



سینہ سواے جسنم کاری ہے آر فصل لالد کاری ہے پھر وُہی پردہ عُماری ہے ول حن میار ذوق خواری سئے وومی صد گونه است کباری سب محشرستان بے قراری ہے روز بازار جان بساری ہے پھر وُہی زندگی ہاری ہے ق گرم بازارِ فُرجب داری ہے ڈلف کی میرسرت داری ہے ایک منداد و آه وزاری نے است کباری کا تھم جاری ہے آج پھر اسس کی رُوبکاری ہے

پر کھے اِک ول کو بے قراری سئے مير حب كر كھوونے لگا المحن تبلة مقصب بكاو نسياز چشم وُلّالِ جِنسِ رُسواتی ووهمي صد رنك اله فرسائي ول بُوَات جن ام ازسے بھر علوہ پھر عرض از کرتا ہے پھر أسى بے وفاي مرتے ہيں يحر كُلا ب ور عدالب أز ہو رہا ہے جب ان میں اندھیر بھر دیا یارہ حبگرنے سوال پیر بٹوئے بیں گواہِ عشق طُلُب وِل و مِژگال کا جو مُعترّرتما

بے خودی بے سبب مہیں غالب کچھ تو ہے جس کی بروہ واری ہے رہندہ مان مان مان مان مان

الله روز بازار ، جیل بیل اور رُونق کے دِن کو بھی کھتے ہیں۔

ك ووجى = دُوي = وَي



خُنُوں شُمُت کُنِ تَکیں نہ ہو، گرسٹ دانی کی خُنُوں شُمُت کُنِ تَکیں ہو ہو، گرسٹ دانی کی خراشی ول ہے لذت زندگانی کی کشاکش اسے مستی سے کرے کیا سغی آزادی بُنُو کی زخیب رمُوج آب کو فُرصت روانی کی بیس از مُردن بھی دِیوانہ زیارت گاہِ طِفلاں ہے شرارِ سنگ نے تُربت پیمیری مُگل فِتَانی کی شرارِ سنگ نے تُربت پیمیری مُگل فِتَانی کی شرارِ سنگ نے تُربت پیمیری مُگل فِتَانی کی



له نسخهٔ تهر مین غالبًا سهو کاتب سے "پسس مُردن" چھپا ہے۔ اِتی قدیم وجدیدنسخوں میں ، جو نظر سے گزرے، " بیں از مُردن" مِلماً ہے۔



كُوْمِشْ بِهِ سزا منديادي بياد ولبركي مُبادا خندهٔ دندانمُ موصَّبح محشر کی رگرالیای کو خاک وشت مجنوں کرشیگی سختے اگر بووے بجائے وانہ وہقال نوک نشتر کی یر پروانہ سٹ ید با دبان کشتئ نے تھا بڑنی مجلس کی گرمی سے روانی وور ساغر کی كرون بيادِ ذُوقِ يَرِفْتاني عرض ، كيا قُدرت كر طاقت أو كني، أران سے بيكے ميرے شيركي کہاں تک روؤں اُس کے خیمے کے سیھیے قیامتے مرى قيمت ميں يا رب كيا نه تھى ديوار سيقر كئ





حِتنے زیادہ ہوگئے اُستے ہی کم ہُوئے اُرٹے نہ پارسے کے گرفتار ہم ہُوئے یاں کک مِصْلے کہ آپ ہم اپنی قئم ہُوئے وہ لوگ رفتہ رفتہ سے اپنی قئم ہُوئے وہ لوگ رفتہ رفتہ سے اپنی اَلم ہُوئے تیرے سوابھی ہم پیہت سے ہے تم ہُوئے ہر مین اِسے ہمارے قَلم ہُوئے اُم رحینہ اِسے سے اِسے مُم ہوئے اُم رحینہ اِسے سے اِسے مُم ہوئے اُم رحینہ اِسے سے اِسے مُم ہوئے اُم رحینہ اِسے سے اِسے ہم ہوئے اُم رحینہ اِسے اللہ دِل میں مِرے دِرْقِیم ہُوئے اُم رحینہ اُلہ دِل میں مِرے دِرْقِیم ہُوئے میں مِرے دِرْقِیم ہُوئے وہی اُن کے عَلم ہُوئے میں جو یانڈ اُٹھ گئے وہی اُن کے عَلم ہُوئے میں جو دان نہ کھے سے دہ وال نہ کھے سے دہ والے اُسے کے اُسے دہ وال نہ کھے سے دہ وہ یال آگے دم ہُوئے کے دہ دیال کے دم ہُوئے کے دہ دو اُل نہ کھے سے دہ وہ یال آگے دم ہُوئے کے دہ دو اُل نہ کھے سے دہ وہ یال آگے دم ہُوئے کے دہ دو اُل نہ کھے سے دہ وہ یال آگے دم ہُوئے کے دہ دو اُل نہ کھے سے دہ وہ یال آگے دم ہُوئے کے دہ دو اُل نہ کھے سے دہ وہ یال آگے دم ہُوئے کے دہ دو اُل نہ کھے سے دہ وہ یال آگے دم ہُوئے کے دہ دو اُل کے دم ہُوئے کے دو اُل کے دم ہُوئے کے دہ دو اُل کے دم ہُوئے کے دیں دو اُل کے دم ہے دیال کے دو اُل کے دم ہے دو اُل کے در ہے دو اُل کے دو ہے دو اُل کے دو ہے دو ہے دو ہے دو ہے دو ہے دو

ب اعتدالیوں سے سب سب میں ہم ہوئے

پنال تھا دام سخت قربیب آشیان کے

ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل سبّے

سختی کشان عشق کی ٹیر چھے سبے کیا خبر قربی میں

تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں

لکھتے رہے جُنُوں کی برکایات خُوں کی بیر سے

النتر کے تیری تُندی خُو ، جس کے بیر سے

البی بہوسس کی فتح سبّے ترک نبر وعشق
البی بہوسس کی فتح سبّے ترک نبر وعشق

البی بہوسس کی فتح سبّے ترک نبر وعشق

البی بہوسس کی فتح سبّے ترک نبر وعشق

چھوڑی است دنہم نے گدائی میں دِل لگی سائل ہُوئے تو عاشق اہل کرم ہُوئے

# A CORPORA



جو نہ نفت داغ ول کی کرے شعلہ پاسبانی تو فرگرگی نہاں سنے بر حمیسین سبے زبانی

مجے اسس سے کیا توقع بر زمانہ جوانی کھی کودکی میں جس نے نہ شکنی مری کمانی

رُینی و کھ کسی کو دنیا نہیں نوُب ورنہ کہتا کہ مرے عُدُو کو یا رب سطے میں۔ ی زِندگانی





اِک شمع ہے ولیل سحت رسوخموش ہے مرّت بروئی که آششتی حیثم و گوش بے كے شُوق يال اجازتِ تسليم ہوش كے كيا أوج يرستارة كوم فروش بخ بزم خسيال مُيكدة ب خروش ب ق زِنهار اگرتمھیں بھوس نامے و نوش ہے میری منو، جو کوش نصیحت نوش کے مُطرِب برنغمه رمزن تمكين و موت سبّ دامان باغبان و کن گل فروش نے ميحنّب نگاه وُه فِردُوسِ كُونُ سَبِهِ نے وُہ سُرُور وسوز نہوش وخُروش ہے اِل مشمع رہ گئی ہے سو وہ مجی خموش ہے

ظلت كدر مين مير الشبغم كابوش ب نے مُرْدهُ وصال نه نظارهٔ حبال نے نے کیا ہے حُسن خود آرا کو بے جاب گُوم كوعِف رِّكرونِ نُوبال ميں و كيفنا دِيدار باده ، خوصله ساقى ، نگاه مست كے تازہ واردان بباط بولے ول وكميو محمد ، جو ديدة عرب زگاه بر ساقی برحباره موشمن ایمان و آگهی یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشتہ بساط نُطُّف ِ فِرَامِ سَاتَى و ذُوقِ صَدَلِه عَيْكَ ياصبح وم جو ديڪيے آکر تو برم ميں داغ فراق صحبتِ شب كى جلى بمُوئى

آتے ہیں غیب سے یہ مضامین سال میں غالب صریحت مہ نوائے سروش ہے

لە بعض نسخوں میں یا گی حکمہ" بال حجیبائے۔ یہ غالباکسی سہولتا بت کا نتیجہ کے کیونکہ بال سے شعر کے جو تور بنتے ہی غالب کے معلوم نہیں ہوتے۔

کله ننځ و نظامی اوراکثر دوسر بے ننخول میں سوز "ہی چھپا ہے۔ ایک ننٹے میں شاید سہوکتا بت سے سور " چھپ گیا۔ ابیعن حضرات سور "ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔



ا کہ مری جان کو قرار نہیں ہے

طاقت بيداد إنتظار نبين ب

دیتے بیں جنت حیات وہرکے بدلے

نشه به اندازة خار سيس ب

الرية كالے ب تيرى زم سے مجھ كو

اے کہ رونے یہ اِختیار نہیں ہے

ہم سے عَبْث ہے گمان رخبنِ خاطر

خاک میں عُشّاق کی غُیار نہیں ہے

ول سے ألما تطون حب اور الے معانی

غیرطل آئیسند بهار نبین ب

قل کا میرے کیا ہے عمد تو ارسے

ولے اگر عهد استوار بنیں بے

رُّے فَنَم میکشی کی کھائی ہے غالب تیری قسّم کا کچھ اِعتبار نہیں ہے

chelpelpelpelpelpelp

له نسخهٔ نظامی، نیز دگیرتهام قدیم و حبدینسنون مین بری چهائیه ، جومیح معلوم نهیں برما ۔ سرف نُسخهٔ حسرت مرا نی ، نسخه بیخود دلموی اورنسنی مطبع مجدی مطبوعه سر<u>ا ال</u>ایمهٔ مین سیح صورت نظراً تی شید - به صورت دگیریه صرع بجرسے خارج بوجا آ 14.



نبخوم غم سے یاں کک سرنگونی مجھ کو حامل سنج کہ تارِ دامن و تارِنطن میں فرق مشکل سنے رفؤئے زخم سے مطلب ہے لذّت زخم سوزن کی سمجھیومت کہ پاکسس وردسے دِبوانہ غافل ہے وہ گل جس گلتاں میں جلوہ فرائی کرے غالب کیشان غینجہ گل کا صدائے خدن وہ دِل سنجے



یا بر دامن ہو رہا ہُوں بے میں صحوا اُورُدو
خاریا بین جو ہر آئیسنڈ زانو مجھ
وکھینا حالت مرے دِل کی ، ہم آغوشی کے وقت

سبے بگا ہ آسشنا تیرا سر ہر مئو سمجھ
ہُوں سرایا ساز آ ہنگ شکائیت ، کچھ نہ پُوچھ

ہنوں سرایا ساز آ ہنگ شکائیت ، کچھ نہ پُوچھ

ہنوں سرایا ساز آ ہنگ شکائیت ، کچھ نہ پُوچھ



له "غنچيُرُكُلْ كى حكر بعض مُوقَّر نُسْخوں ميں غُنچِر و گلُ اور غُنچِرُ وِلْ بھی چھپائے۔ اسے سموِکنا بت کا نتیج بھجنا جا ہیے ۔ غنچِرُ گل اِگلاب کی کل-غُنچے کے ساتھ گلُ 'کا بھی جیکنے لگنا محلِّ نظر ہے۔



جاں کالبُرِصُورتِ دیوارمیں آوے تو ارمیں آوے تو اس قد دکش سے جگزارمیں آوے حب کخت جگر دیدہ خونبار میں آوے کے حجہ کو مزہ بھی مرے آزار میں آوے طوعی کی طرح آئن ٹریمن آوے اگر کی طرح آئن ٹریمن آوے اگر کی اوری ٹریمن آوے آئی ٹریمن آوے ایک آبہ یا وادی ٹریمن آوے آئی کیوں شاہر گل باغ سے بازار میں آوے جب اِل نفس آکھا ہوا ہر تار میں آوے جب اِل نفس آکھا ہوا ہر تار میں آوے ایک آلم معرض اِظہار میں آوے کے دیے والے ، آگر معرض اِظہار میں آوے کے دیے والے ، آگر معرض اِظہار میں آوے کے دیے والے ، آگر معرض اِظہار میں آوے کے دیے کیا کھی کو کی کھی کے دیے کیا کھی کے دیے کی کھی کے دیے کی کی کھی کے دیے کی کے دیے کی کھی کے دیے کی کھی کے دیے کی کھی کے دیے کے کھی کے دیے کی کھی کے کھی کے دیے کی کھی کے کی کھی کے کھی کے

جس زم میں تُو نا زسے گفتار میں آوے ساتھ بھریں سرو وصنور ساتھ بھریں سرو وصنور تنب نا زِ گراں مایکی اشاب بجا ہے دے مجھ کوشکائیت کی اجازت کرسٹگر اُس جُھر فُٹوں گر کا اگر ایسے است اِن کا مرحاؤں نہ کیوں رشاسے بجب فُ ہ تِن نازک مرحاؤں نہ کیوں رشاسے بجب فُ ہ تِن نازک مرحاؤں نہ کیوں رشاسے بجب فُ ہ تِن نازک مناس نہ ہوگر ہُوسِ زر مناب کا مزہ ہے دلِ نالاں! میں مرحاؤں کے کریاں کا مزہ ہے دلِ نالاں!

گنجینهٔ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کہ غالب مرے اشعار ہیں آفے

## Seres Contraction

لەنسىخە نظامى، نسنى طباطبائى، نسنى سى سى تەرەپى اور مى دەگرىنسى دۇل ئالان چىپائىچ يىرشى أور مالك رام كىنسىخول يىل دۇل ئادان بلى سى مىلىمون شعرىمان دۇل ئالان بى سى خطاب كائىتقامنى معلوم بىر تائىچ -



عُن مرگرچ بہب گام کمال احتجا سبکہ بوسہ وستے مہیں اور دِل بَہدے مرخط کاہ اور بازارسے لے آھے اگر ڈوسٹ گیا اور بازارسے لے آھے اگر ڈوسٹ گیا ہے طکب دیں تو مزہ اُس میں ہوا ممنائے اُن کے دکھے سے جو اُجاتی ہے ممند رِدُونی دکھے یاتے بین عُشّاق مُبتوں سے کیا فیض ہم سخن تیشے نے فسٹ رہا دور ایر ہو جائے بین عُشّا ق مور ایر ہو جائے بین عُشّا ق کو دریا ہو جائے بین عُشاق کر دریا ہو جائے بین عُرال جائے تو دریا ہو جائے بین عرائی کو رکھے خالق اکر مرسبز بخشر سے لطال کو رکھے خالق اکر مرسبز

مم كومعلوم بدحبّنت كى حقيقت ليكن ول كنويش ركھنے كو غالب بيخيال احيا،

#### A CORPORATION AND A CORPORATIO

له يهال بعض قابلِ قدر شعُن سُخول مين اُسُ كى حكمة إِسَّ حِصِيا سَبِّه كَر مِيانَ اُسُ "بى بهزا جا بين بينى اُس بيطلب برُ فَى بو، زياده تُطف بهرًا سُبُه ـ نُسُخةُ نظامى (١٨٩٢ع) مين بجي اُسُ "بى درج سَبُه ـ



نہ ہُوئی گر مِرے مُرنے سے تسلّی، نہسی اِمتحان اُور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہسی

خار خار اکم حسرت دیدار تو ہے شوق سگلین سکان سی

ئے ریب ال نئم سے مُندسے لگائے ہی بنے ایک دن گرنہ بُوّا بزم میں ساقی، نہ سہی

ایک ہنگامے یہ مُوقُون ہے گھر کی رُونن

نُوحَرُعت مى سى نغمة سشادى نهسى

نرستائش كى تمت نه صِلے كى پروا

گر نہیں میں مرے اشعار میں معنی، نہسی

عِشْرِتِ شُحبِتِ خُوبال ہی غنیمیت سیمجھو نہ ہُوئی غالب اگر عمث طبیعی، نہ سہی

るとは一般ない

له خارخار = إصطراب ، پرتیان خاطری -



عجب نشاط سے جلّاد کے سلے میں ہم آگے كر اينے سامے سے ،سر يانؤ سے بے دو قدم آكے قضانے تفامجے حالم خراب بادہ اُلفت فقط فراس بھی ایکھا ، بس نہ جیل سکا قلم آگے غم زمانہ نے حجاری نشاطِ عشق کی مستی وكرنه بم مجى ألمات سق لذّت الم آكے خُدا کے واسطے داد اِس حُبُونِ شُوق کی دینا كرأس كے در برسختے بين نامدرسے مم آگے يرغمر مجر جو پريشانيان اُنظائي مَين بم نے تمارے آئیو اے طُرہ اے خم بہ خم آکے ول وحب میں زرافشاں جو ایک مُوجُرُنوُں کے ہم اپنے زعم میں سمجھے بُوئے تھے اِس کو دم آگے قىم جنازى يە آنے كى مىرے كھاتے بين غالب ہمیشہ کھاتے تھے جومیسری جان کی قسم آگے



له ست - ته تاه طال



يه مجى مت كر، كرجو كيد تو گلا بتوائد شکوے کے نام سے بے مہرخفا ہوتا ہے اک ذرا چیرے ، پیرو کھیے کیا ہوائے يْرِ مهول مَين تِسكوے سے نُون، راگ سے خلیے باجا شکوہ بورسے سرگرم بھا ہوتا ہے گوسمجھا نہیں یہ خسن تلافی دہکھو عِشْق کی را ہ میں ہے چرخ مگوکب کی و مال مست رُوجيد كوئى أبديا بوائد كيون نه عظمري مُرفِ نا وَكِسب اد، كرسم آپ اُٹھا لاتے بین گر تیرخطا ہوتا ہے خُوب تھا، سپلے سے ہوتے جوہم اپنے برخواہ كه تحبلا جا بتے بين أور برا ہوتائي ناله جاماتها يُرے عرش سے ميل أوراب لب تك آتا ہے جو أبيا ہى زما ہوتا ہے خامه ميراكه وه بنے باريد . رنم شخن ق شاہ کی مُرح میں ٹی نعن میرا ہوتا ہے ك شهنشاه كواكببيد وبسرعلم تیرے إكرام كاحق كس سے ادا ہوتا ب تروہ کے کا ترے نعل مہا ہوتا ہے سات بستايم كا عاصل وف ليم يكيح مرمهينے ميں عو يہ بدرسے بونا ہے بلال استال برزے مرناصیرا ہونائے میں جو گئے اخ بڑں آئین غزل خوانی میں میرجی تیرا ہی کرم ذوق مینزا ہوتا ہے ركهيوغالب محص إسس للخ نوائي مين معاف آج کھ درو مرے دل میں سوا ہوتا ہے

م المعالم المع



ہراکی بات بہ کہتے ہوئم کہ توکیا ہے نہ شکلے میں یہ کرمٹ مہ نہ برق میں اوا میں یہ کرمٹ مہ نہ برق میں اوا یہ بہ مشخن تم سے یہ رشک رئے کہ وہ ہونا ہے ہم شخن تم سے پیراہن چیک رہا ہے برن پر لہوسے بریراہن حلا ہے جہم جہاں، ول بھی جاگسی ہوگا کہ سے ہوگا کہ یہ میں دوڑتے بھرنے کے ہم مہیں قائل وہ چیزجس کے لیے ہم کو ہو ہم شت عزیز وہ چیزجس کے لیے ہم کو ہو ہم شت عزیز بیروں شراب اگر خم بھی دکھے گوں دوجیار رہی نہ طاقت گفنت ار اُور اگر ہو بھی

مُوَاہِ شَد کا مُصاحِب، پھرے ہے إِرَانَا وگرنہ ستر میں غالب کی آبرُو کیا ہے

#### A CORPORATION AND A CORPORATIO

لے جئیب بمعنی گریان مُذکر سبے۔ مبتیر مرقحب نوں میں جہماری جُیب چھپا، وُہ غلط فہمی کی بنا پرسے بواس طرح پیا ہوئی کہ خالب کے قدم نسخوں میں باتے معروت ومجول کا امتیاز نہ تھا۔

لله بعض فالل مُرتِّبِين نے "سے ہی" کرقا لِ اعراض مجھ کر، لینے نسخوں میں اِسے ہی سے بنا دیا ہے۔ غالب کا إصرار، نظام ر " آنکھ" پر منیں، آنکھ سے ٹیکنے پر ہے۔ بنچانچہ متن میں قدیم نسخول کا اندراج برقرار دکھاگیا۔



ئیں اُنھیں چھڑوں، اُور کھے نہ کہیں چل شکلتے ہوئے سیے ہوتے ہو منے سیسے ہوتے قہر ہو گھے ہو کھے ہو کھے اُنہ کی مرے سیلے ہوئے کہا کا شکے تم مرے سیلے ہوئے مرے سیلے ہوئے میں عم گر إثنا تھا ول بھی یا رب کئی وسیے ہوتے ول بھی یا رب کئی وسیے ہوتے ول بھی یا رب کئی وسیے ہوتے

آ ہی جاتا وہ راہ پر غالب کوئی دِن اُور بھی ہجے ہوتے





غیر لیں محفل میں بوسے جام کے ہم رہیں یوں تشندلب پیغام کے خشكى كا تُم سے كيا بيث كوہ ، كه يہ ہتکھنڈے ہیں چرخ نبیلی فام کے خط بکھیں کے گر جے مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشِق بین تمارے نام کے رات پی زمزم پر نے اور صبحب وهوتے وسے جامر احرام کے ول کو آنکھوں نے بھنسایا کیا گر یہ بھی سطقے بین تمطارے دام کے شاہ کے نے غسل مبحست کی خبر و یکھیے کب ون مجرس مسام کے عِشق نے غالب بھا کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی سفے کام کے 快速快速快速快



پھراسس انداز سے بہار آئی کہ بڑوئے بھر و مہ تماست ان وکھو اے ساکنان طلت مرخاک اس کو کھتے ہیں عسالم آرائی کہ زمیں ہو گئی ہے سرتا سر ڈوکٹن سطح چہرخ میں نائی سبزو کو جب کھیں جگہ نہ بلی بن گیا ڈوے آب پر کائی سبزو وگل کے و کھفے کے لیے چٹیم زگس کو دی ہے بنیائی سبزو وگل کے و کھفے کے لیے چٹیم زگس کو دی ہے بنیائی سبزو وگل کے و کھفے کے لیے پٹیم زگس کو دی ہے بنیائی سبزو وٹنا کے ہوخوشی غالب کی المیں شراب کی المیں اور خوشی غالب کیوں نہ وُنیا کو ہوخوشی غالب کیوں نہ وُنیا کو ہوخوشی غالب شاہِ ویمیٹ بائی



تغاقل ووست بُول ، میرا واغ عِز عالی سبّه اگرسیب نُوستی کیج تو جا میری بھی خالی سبّه را آبا و عالم ابل جمت کے نه ہونے سے بھرے ہیں جس قدر جام وسئبومنجانہ خالی سبّہ



کب وہ سُنتا ہے کہانی میں ری أور ميم وه مجي زباني ميسري و مکھ خُوننا ہے فشانی میں غلِنْ عُسِيرَة خُوْزِيز يَدْ يُوجِي مر آشفن بیانی میسدی كيا بيال كركے مرا روئس كے بار بیوں زغود رفت سرسداے خیال مھول جانا ہے نشانی میں ری مُتَعَسَا بِل الله عُمْسَا بِل مِيل وُک گی د مکھ روانی میسے قدرِ سنگ سرره رکھت بنول سخت ارزاں ہے گرانی میں ری گروباد ره بیستایی بئول صرضر شوق ہے بانی میں وُبِهُن أكس كا جو نمعسانُوم بنُوَا گُفُل گئی جمیع مرانی میسری كروما ضعف نے عاجز غالب



نگ پیری ہے جوانی میں

Esegod

نَقَشُ ازِ بُبِ طِلْتِ از به أغرستِ رقيب پاتے طاؤسس ہے خامتہ مانی ماسکے تُووہ مُذُو كُر شَحْتُ كُر تما ثنا جانے غم وه افعانه كه آشفت بباني ما مجمح وُہ تبعش ، تمنا ہے کہ بھر صورتِ شمع شُعله ما نبض حب گر ربیشه دُوَانی مانکے گلش کو تری صُحبَت ازبیکه خوشس آنی کے مرغيني كالكل بونا أغرسس كُثاني ب وال كُنگرُ إست بغنا ہر وم ہے كلب دى يہ ماں نالے کو اور اُلٹا وعواے زمانی بے ازبكه بكعانا تبعث منظ كے اندازے جو داغ نطن رآیا اِک تیثم نمانی بے

ك نُنفر بهرين يرتين شعر، با ترجيه ، أورك تين شعوول سي سيك درج بمُن عن يرتيب غالبًا كاتب كي سوكا نتيج ب-



جى زُحنى كى بولىكى بولىكى بوتربيرزۇكى بكھ و محبولا أے أسے قہمت میں عُدُوكی ا تھا ہے سر انگشت جست انی کا تصور ول میں نظر آتی توہے اک ٹوند لُئے کی كول ورتے ہوعشاق كى بے وصلكى سے یاں تو کوئی سُنتا بنین سیادگشو کی وَضَيْنَ نِهِ كُلِيمِي مُنْهِ نَهِ لِكَامَا بُوسِي وَ كُلُومِ مُنْهِ نَهِ لِكَامَا بُوسِي كُرُكُو خخرنے کبھی باست نہ ٹوچھی ہو گلو کی صرحَيف وه ناكام كمر إل عُمرسه غالب مُرت ميں رہے الک اُسے عَدُو حُو كي





سیاب ٹیٹت گرفی آئیب ندھے ہے، ہم حیراں کیے ہوئے ہیں دل بھیت رارکے آخرست سط کل گشودہ برائے وُداع ہے اعراث بی کل گشودہ برائے وُداع ہے اے عَدلیہ جل کھی جل کہ سیلے دن بہارکے



سَبَ وَضَل جمب عالم تمكين وضَ بُط مين معشُّوتِ شوخ و عاشق ويوانه جاسبي أس لب سے لِ بى جائے گا بوسكھى تو، إل شُوقِ فَضُول و جُراَتِ بِندا نه جاسبي





عابد أحقول كو ، جننا عاسب یہ اگر جا ہیں تو پھر کیا جا ہے ماے نے، اپنے کو کھینجا جا ہے صحبت بندال سے داجب بے مذر طاہنے کو تیرے کیاسمجا تھا دل؟ بارے اب اس سے بھی سمجھا جا ہیا۔ حاك مت كرجُيب، با أيام كل كيد أوهر كا بهي إست ارا جابي مُنهُ عُيانًا بم سے چھوڑا عابیہ دوستی کا پرده سنے بیکانگی وشمنی نے میری ، کھویاغیک رکو کس قدر دشمن ہے، دکھا جا ہے اینی، رُسوانی میں کیا جلتی ہے سَعْی یار ہی جب نگا مر آرا جا ہے منخصر مرنے یہ ہوجس کی اہمید ا اُمسیدی اُس کی دیکھا جاسے غافل ، إن مه طلعتوں كے واسطے عابينے والا مجى أسجا عابي عاہتے ہیں نثور ویوں کو اسکہ آپ کی صورت تو د کھا جا ہے





میری رفتارسے، مجاگے ہے بیاباں مخبہ سے
ہے نگریشتہ سرشیرازہ بڑگاں مخبہ سے
مئورت وُود رہاسیا یہ گریزال مخبہ اللہ می میں قدر خانہ آئیس نہ ہے ویرال مخبہ اللہ می میں میں میراشیستہ ویرال مخبہ سے
مئورت بیشتہ کو ہر ہے جافال مخبہ سے
پُر ہے سائے کی طرح میراشیستاں مخبہ سے
ہونگر مثل گل مضعی ، ریٹ ال مخبہ سے
ہونگر مثل گل مضعی ، ریٹ ال مخبہ سے
مایہ خورت یوقیامت میں ہے نہاں مخبہ سے
مایہ خورت کے کہ میرائی کے میں میں ہے نہاں مخبہ سے
مایہ خورت کے کہ میرائی کے کہ میرائی کی کے میرائی میں ہے نہاں مخبہ سے
مایہ خورت کے کہ میرائی کی کہ میرائی کے کہ میرائی کے کہ میرائی کے کہ میرائی کے کہ میرائی کی کہ میرائی کیا کہ میرائی کے کہ کی کے کہ میرائی کی کے کہ میرائی کے کہ کیرائی کے کہ کیرائی کے کہ کیرائی کے کہ میرائی کیرائی کے کہ کو کو کہ کیرائی کیرائی کیرائی کے کہ کیرائی کیرائی کیرائی کے کہ کیرائی کے کہ کیرائی کے کہ کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کے کہ کیرائی کی

بگرگرم ہے اِل آگٹ پی تی ہے اسک بھر اغال خس و خاشاک گلت ال مجرب

### SECTION OF THE PARTY OF

له بعن نسخ ن ميں ميري کی جگه "مری جيپائے گر ميان ميري" زيادہ مناسب معلوم ہوتائے اُوراکٹر مُستند نسخون ميں ميري" جی جيپائے۔ له چوج = مُرجبے - يہ ہم ،جو تہنيں ہے ،جيبالعض اصحاب پيستے ہَيں ۔ ہُو" به واوِمعرُون بولاجا آہے۔



كياب بنائ بهان بات بنائے ندب الله الله الله بنائے ندب الله الله بن مجابئ كياليى كربن آئے ندب كائ فيان مجى موكربن ميے كتائے ندب كوئى يُوج كريكيائے تو مُحيائے ندب الله آويں تو انھيں ہاتھ لگائے ندب يوده چيوڑا ہے وہ اس نے كواٹھائے ندب تم كوچا بول ؟ كو ند آؤ تو بلائے ندب كم كوچا بول ؟ كو ند آؤ تو بلائے ندب كام دُه آن بڑا ہے كہ بنائے ندب كام دُه آن بڑا ہے كہ بنائے ندب كام دُه آن بڑا ہے كہ بنائے نہ بنے كام دُه آن بڑا ہے نہ ہے كہ بنائے نہ بنے كام دُه آن بڑا ہے نہ ہے كہ بنائے نہ بنے كام دُه آن بڑا ہے نہ بنے كہ بنائے نہ بنے كہ بنائے نہ بنے كام دُه آن بڑا ہے نہ ہے كہ بنائے نہ بنے كہ بنائے نہ بنے کہ بنائے نہ بنے کہ بنائے نہ بنے کہ کہ بنائے نہ بنے کہ بنائے نہ بنے کہ کو کہ بنائے نہ بنے کہ بنائے نہ بنے کہ کو کام دُه آن بڑا ہے کہ کام دُه آن بڑا ہے نہ بنے کہ کہ بنائے نہ بنائے کہ بنائے نہ بنے کہ کام دُه آن بڑا ہے کہ کہ کام دُه آن بڑا ہے کہ کہ کہ کام دُه آن بڑا ہے کہ کہ کہ کام دُه آن بڑا ہے کہ کہ کہ کام دُه آن بڑا ہے کہ کہ کام دُه آن بڑا ہے کہ کہ کہ کے کہ کام کے نہ ہے کہ کہ کام دُه آن بڑا ہے کہ کہ کام کے نہ ہے کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کو کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کو کام کو کام کے کہ کام کو کام کو کام کے کہ کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کام کے کہ کے کہ کام کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ

محمۃ بیس ہے، غم دل اُس کو سُنے نہ بنہ دل میں لاتا تو ہوں اُس کو گر سائے جذبہ دل کھیل مجاہے ، کہیں جھیڈرنہ شئے کھول نہ جائے ہوں اُس کو گر سائے جذبہ دل کھیل مجاہے ، کہیں جھیڈرنہ شئے کھول نہ جائے ہوں ترسے خط کو کہ اگر اس نزاکت کا بڑا ہو ، وہ سجائے ہیں توکیا! گرسکے کون کہ یے سب کوہ کری کیس کی سنے کہا موت کی راہ نہ دیکھیوں ؟ کہیں آئے نہ سے کے وہ کہیں داہ نہ دیکھیوں ؟ کہیں آئے نہ سے کے اسے کہا ہے کہ اُٹھائے نہ اُٹھے اور جھیڈوہ مئرسے کرائے کہ اُٹھائے نہ اُٹھے

عِشْق پر زور نہیں سُبے یہ وہ آلِشْ غالِب کر لگائے نہ لگے اور مجھائے نہ نبنے





حاک کی خواہش اگر وحشت به عُریانی کرے منبے کے انت رخم ول گریب فی کرے جلوے کا تیرے وہ عالم ہے کہ گر کیجے خیال ومدة ول كو زيارت كاو حيساني كرے بَصِيْتُ مَنْ سے بھی دِل زُمید، یا رب کب مک الجين کوه پر عب ض گرانحب اني کرے مكده كرچتم سب نازے يادے تبكست مرے شیشہ دیدہ ساغری مڑگانی کرے خطِ عارض سے لِکھا ہے زُلْف کو اُلفت نے عبد كي منظور به جو گھھ پريشاني كرے

SE LES CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA



وہ آکے خواب میں کین اِضطِراب تو دے ولے مجے سپیش ول محبال خواب تو دے كرے ہے قتل ، لگاوط میں تیرا رو دہین تری طرح کوئی تینے مگہ کو آب تو دے و کھا کے جنبیش لب ہی تمسام کر ہم کو نہ دے جو بوسے تو مُنہ سے کہیں جواب تو دے بلا دے اوک سے سے آتی ا جوہم سے نفرت ہے بیب الد گر نہیں وتیا، نہ وے، شراب تو دیے استدخوشی سے مرے ہاتھ یانو میکول سکتے كهاج أسن في: واميرے يأنو داب تو دے



تین سے میری وَقْفِ کُشکٹس ہرآار بہتر سے مراسررنج إلي بن مراتن إدبيترب بسرشك سر يبحب إ داده، نور العين دان سبّ ول بے وست و یا اُفت ده، برخوردار بستریم خوست اقبالِ رنجُرری ، عِیادت کوتم آئے ہو فُرُوغ مشمع إلين طابلع سيدار بسترب برطُوفال كاهِ عِرضي إصطراب سف م تنها تي شُعاع آ فتاب صبح محشر "ما يه بسترسم اہمی آتی ہے بُوالبشس سے اُس کی زُلْف مِشکین کی ہاری وید کو خواب زُلنین عارِ بترہے كرُن كيا، ول كى كيا حالت ب بجربار مين غالب كربيابى سے برك اربيز خارببتر ب

و سراد کی کوئی کے تیں ہے اله پایست نے نہیں ہے کیوں بوتے ہیں باغبان تونیہ گر باغ گراے نے نہیں ہے ہر حند ہر ایک شئے میں تُو ہے یہ تھے سی تو کوئی شئے نہیں ہے ال كائيو ست فرسيب برخید کبیں کہ ہے، نہیں ہے ت وی سے گزر کہ غم نہ ہووے اُردی جو نہ ہو تو دے منیں ہے کوں رہ وت ح کرے ہے نامیا! مے ہے ہے گس کی تئے تنیں ہے متى ب نہ چھ عدم ہے غالب آخرتوكيا ہے، أتے نياں ہے! له نسخة نظامی بسخة عرشی اورنسخه مالک میں مصرع تو کے بغیر حصیا بنے۔ ایک خشه حال ریافے نسخے میں بھی عرشا مرطبع احمدی دہی میں تھیا تَعَا لَو "منين بعد باقى تمام قديم وحديثنول مين جونطرك كزرك" لو موجُود كد طباطبائي في إس مصرع كو تو "ك ساته شائع كركة سي يغروضي اعراض كياب كرميرخودى إعراض كوردكر دياب. ووقدم ننول مينسي كي عكرس مي مي حياب جمعورت الله نسخه عرشی: "رموسے" تال ترجي معلوم مبوئي متن مين ورج منے-



نہ پُوسِی نشحت نر مَر بَم جراحت ول کا کے کہ اُس میں ریزہ اُلکسس تُجرو عظم سنے کہ اُس میں ریزہ اُلکسس تُجرو عظم سنے کہ بہت ونوں میں تُغافُل نے تیرے بُیدا کی وہ اُل بُرگاہ سے کم سنے وہ اُل بُرگاہ سے کم سنے

Topard



کرے ہے با دَہ ترب لب سے کشب نگب فُروغ خطر سپسیالہ سرا سر بھاہ گلچیں سبے كبى تو إسس ول شوريده كى بجى وادسط كراك عشر سے حرت ريست باليں ہے بحاہے، گر نہ سے نالہ اے کلب لزار الر الرسس على فم سنم سے نیبراکیں ہے استرہے زُرْع میں بیل بے وفا براے خُدا مقامِ ترک رحجاب و وُداعِ تمکیں ہے كيوں نه ہوئيشم سُبت ان محوِ تغافل ،كيوں نه ہو یعنی اس بھار کو نظارے سے یہ بہزے مرتے مرتے ، ویکھنے کی آرزو رہ جانے گی واے ناکای کہ اسس کافِر کا خنجر تیزہے عارض محل ومکیر رُوتے باریاد آیا اس

عارض گل دیکھ رُوئے یار یاد آیا اسک موشِش فصل مب ری استِیاق الحریب موشِس فصل مب ری استِیاق الحریب

له ننوز عرشی میں غالبًا بالیس کی رعامیت سے سرشوریدہ ورج کیا گیا ہے، گمر دُوسرے قدیم وجدید سنوں میں ، جو نظرے گزنے "دل ثویدہ بی حجیا ہے۔ طباطبانی نے متن میں ول شوریدہ ورج کرکے اتحال ظاہر کیا ہے کہ غالب سرشوریدہ "بی کھا بوگا بھر کھتے ہیں کہ معنی شعرونوں طرح ظاہر ہیں۔ حیاس فیکے سرت کے اس میے متن میں ول "بی ورج کیا گیا ہے۔ ول شوریدہ کو بالین راحت کی حسرت ہے۔ طرح ظاہر ہیں۔ بیاں فیکے سبوکا تب کا اتحال کم ہے اِس میے متن میں ول "بی ورج کیا گیا ہے۔ ول شوریدہ کو بالین راحت کی حسرت ہے۔



ہُوَا رقیب تو ہو، نامہ رہے، کیا کیے دیا ہے ول اگرائسس کو ، بشرہے ، کیا کیے تفنائ شيكوه بمين كس قدرب كياكيد یے صند کہ آج نہ آوے اور آھے بن نہ رہے رہے ہے اُوں گرو ہے کہ کر کوے وست ا اگرنه کیے کہ دشمن کا گھرہ، کیا کینے كربن كي أنفين سب خرب، كياكيه نیے کرشہ کدئوں سے رکھاہے ہم کوفریب كريك كرسر د كزرب كياكي سمجد کے کرتے ہیں بازار میں وہ زیر شرطال بارے الحسن كيے بكر بك كيا كيا تمهين نهين بين سبيه سريت تدُّ وفا كأنسيال بمين حواب سے قطع نظرہے کیا کھیا ائفين سوال يه زَعم جُنُول بي كيون الشيد؟ بستمهاب متاع بمزب كياكيا حدرزك كسال شخن ب كياكيج!

کہ ہے کی غالب بُرانیں بکین سواے اِس کے کہ آشفہ سرہے، کیا کیے

### LE LES PERSON

له نسنهٔ نظامی، نسنهٔ جمیدیا اورمتعدّد دُوسرسے قدیم نسنوں، نیز طباً طبائی، حَسَرت موانی، بَنِجَود د طبوی، قمروغیریم کےنسنوں میں ہی " ہی چھپا ہے گر نسنوءُ عرشی میں بھی درج ہے جو غالبًا منشی شِو زائن کے نسنے کی تقلید میں ہے۔ بہرحال اس سے کوئی خاص معنوی فرق نیوامنیں ہوتا -



و کی گرک ور برده گرم دامن افتانی شیخه بن گیا تیغ بھا ہا یا دکا سکب فسال کی این کی خاطر جمع کیوں نہ ہو ہے التفاتی، اُس کی خاطر جمع میں میرے مم خانے کی قسمت جب قم ہونے لگی میرے مراب و مراب و وہ کافر، نہ ہوتا کا شکے وہ کافر، نہ ہوتا کا شکے وال بھی شور محضر نے نہ دم لینے دیا وعده آنے کا وفا کیجے یہ کیا انداز سے اور فالی این نہ خالے اور فصل مہاری، داہ واہ ا

دی مرب بھائی کوحق نے از سرزو زندگی میرزا یُوسف ہے غالب، یُوسفتِ انی مجھے





یاد ہے تیادی میں بھی منگامتہ یارب! مجھے معجة زايد بُوَا بَ خنده زيرلب مجھے ب الشاد خاطب وابسته در زمین شخن تفاطِلِهم تُفْتُلِ أنجب ، خانهُ مُحتب مجھ بارَب اسس النّفتكي كي واد كسسے جاہيے رشک آسانش بیہ زندانیوں کی اب مجھے طبع بنے مشاق لڈت ہے حسرت، کیاکوں آرزوت بي سي سي ارزومطلب مجھ دل لگا کر آپ بھی غالب مجھی سے ہو گئے عِشق ہے آتے تھے ما نع میرزا صاحب مجھے!



تفنورِت ، میں اہل نخن کی از اکث سبکے قد و گھیے میں اہل نخن کی آز اکث سبکے کو کمین کے حوصلے کا امریحاں آخر اسیم مصرکو کیا پیرگنعب ان کی ہُوا خواہی وہ آیا برم میں دکھیو، نہ کی وجے کہ خافل سے دہ آیا برم میں دکھیو، نہ کی وجے کہ خافل سے رہیم میں کی میں تیر اسی انگر کے بار ہو ہمتر منیں کچھٹ کئے و رُنّا رکے چندرے میں گرائی میں تیر اسی ان رکے چندرے میں گرائی رکھوں کے ایک میں کرائی میں کہا دہ اُلے ول وابستہ، بنیا بی سے کیا حال کے رگ ور ابستہ، بنیا بی سے کیا حال کے رگ ور ابستہ، بنیا بی سے کیا حال کے رگ ور کے میں حب اُزے زیر خم ہند بھے کیا ہو

وہ آویں گے مربے گھر؛ وعدہ کیبا، دہمینا غالب منتے فیتنوں میں اجسے سرخ کئن کی آزمائش ہے

#### A CORPORATE OF A CORP

له ننخرع شی میں بہنوز کی حکر" انجی چھپائے۔ ہو قدیم وجدید نسخے نظرے گزرے، اُن سے اس کی کوئی سند نبی ہی ۔ یا اباس کہ تابیہ کہ تابیہ کہ نسخہ نظامی، نسخہ حمیدید ، نسخہ توثقی اور متعدو و گیر نسخہ استے قدیم وجدید میں صرع اُسی طرح ورج بے حس طرح من میں بھپائے ، علام نسخہ بھتر میں غالبًا سہو کا تب سے " رہے گر ول میں تیراحیا" رمانا ہے بعض قدیم نسخوں میں " ول میں ہی جھپا ہے ، جو سمو کا تب سے گر ول میں 'کیس نہیں بلا ، نہ یہ قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے ۔



كبعى نيكى بھى اُس كے جى ميں گر آ جائے ہے مجھ سے جائیں کرکے اپنی یاد شرما جاہے ہے غُدا احبذبَه ول كي محر تأبيب ألتي بَ ك حينا كهينية بول أور كهيتاً عاب بُ مُجدت وه مُرخُو أورميسرى واستان عِشْق طُولاني عِبارت مُخصّر، قاصِ معی گھرا جائے مُجھے سے اُوھر وُہ مِکسانی ہے ، إوھريہ ناتوانی ہے نه تُوسِي عا ما يه الله الله عا مي مُجدس سنسطنے وے محصے أے نا أسيدى، كيا قيامت ب كدوا مان خسيال يار مجيونًا عاب بني مُجوس كُلُّف رِطَرُف انطت الله مي مي سهي لسيكن وہ و کمیما ماہے،کب نیکلم دکھیا جائے ہے مجھےسے جُوئے ہیں یانو ہی سیلے نسب دعشق میں زخمی نه عاكا ما ي المُحجر الله الماكا ما ي مُحجر الله قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب وه كا فِر حِرْثُ ا كومجى نه سُونیا جائے ہے تُحجیت



ز بسكر مشق تماست المجنون علامت به مثرة موسيلي مَلامت به مثرة موسيلي مَلامت به مثرة موسيلي مَلامت به مثرة موسيلي مَلامت به مثل المرت من المراب بهوس بسلك عافیت مت توظ المراب بهوس بسلك منافیت می المراب بهوس و مثل و وعول عشق به مثل می وفا ممان الم و وعول عشق برابی میاد و مثال می و وضل محل و قیامت به مثرق بساخته و فضل محل و قیامت به مثرق بساخته و فیامت به مثرق بساخته به مثرق بساخته و فیامت به مثرق بساخته به مثرق بساخته به مثرق بساخته به مثرق به مثرق



له طباطبائی کی رائے میں بیان کہ "کی جگہ تو" ہونا جا ہے تھا



لاغر إتنا بُول كد گر تُو برم مِين جا دے شجے ميرا ذِمّة ، ديھ كرگركوئى بهت لا دے شجے كيا تعجب ہے كہ اسس كو ديھ كر آجائے رخم وال تعلق كوئى كي سينجا دے مجھ وال تعلق كوئى كي سينجا دے مجھ مئند نہ وكھلاوے ، نہ وكھلا ، پر بہ انداز عتاب كوئى كي سينجا دے مجھ مئند نہ وكھلاوے ، نہ وكھلا ، پر بہ انداز عتاب كھول كر پروہ ذرا انكھيں ہى وكھ لا دے شجھ كوئى كر پروہ ذرا انكھيں ہى وكھ لا دے شجھ ياں تلک ميرى گوفت ارى سے وُہ تُوش ہے كوئيں فراف تو شائے ديں اُجھا دے شجھ كوئيں تو شائے ميں اُجھا دے شجھ

# Marin Marine

که نند عرشی میں کہ "کی مگر جو چپا ہے۔ نسخہ نظامی میں کہ" درج ہے۔ عله اس شعر کا مبلامصرع بیل ہی ہے۔ دُور سے کے متعلق لمباطبائی نے مکھا ہے کہ غالبے آبھیں وکھانا ہوسیفۂ جمع باند صاہبے گرفیسے وہی ہے کہ آنکھ وکھانا کہیں "۔ یہ بات سمجھ میں نیس آئی کیؤئڈ اُردو کے اکثر فیسے اساتذہ نے اسمجھیں وکھانا بھی کہا ہے اِن میں تمیر اکتش معروف مبتھی، ائیر اُنس، ذوق ، موتن ، ظفر، جُراُت اُستیم دام ی فیم شال ہیں۔ ہوّا ہے شب وروز تماث مرے آگے اک بات ہے عجازمیرے ارکے جُزوم منیں مبتی استیا مرے آگے مستا ہے جب س فاک یدریا مرے آگے تُو دیکھ کہ کیا زائے تیرا مرے آگے بیطاب سُبت مندسیا مرے آگے رکھ دے کوئی سمیا نہصہا مرے آگے کیونکر کھوں لو نام نہ اُن کا مرے آگے كعبرمرك يبي بيد، كليسا مرك آگے مجنوں کو بڑا کہتی ہے لیلے مرے آگے آئی شب ہجراں کی تمت مرے آگے آتے ابھی دیکھیے کیا کیا مرے آگے رسنے دو ابھی ساغرو بینا مرے آگے

بازیجی اطفال ہے ونسی مرے آگے ال کھیل ہے آور نگر سیال مے نردیک جُز نام نبين صُورتِ عالمَ مجِيمنظور ہوتا ہے تنال کر دہیں صحرا مرے ہوتے مت يُوچ كه كيا حال ب ميرا برت يحي سيج كنتے ہوخود بین وخود آرا ہُونُ نہ كيونُ ل يعرد كيهي انداز گل افثاني گفنت ار نفرت كالمال كزريد، مين رشاك كزرا إيال مجهد وك ب وكيني ب مجهالفر عاشق ہوں کیمعشوق فرسی ہے مراکام خوش ہوتے ہیں یہ وشل میں اُوں مرہمیں جاتے بُ مُوجِزُن إِلَّ فَسُلِمُ خُول كَاشْسَ بِي بِو گو ہاتھ کو جنبیش نہیں انکھوں میں تو دُم ہے

بَم بیشه و بَم مشرب وبَم رازه میرا غالب کو برا کیول کو، اچها! مرے آگے





تمجيں کہو کہ جو تم ٹوں کہو تو کیا کہے: مُحِيد تونوُ ہے كہ جو كچھ كهو بحا كيسے بگاه ناز کو پیمرکیوں نه آمشنا کیسے وہ زُخْمِ تبغ ہے جس کو کہ واکٹنا کھیے جو نامزاکے اسس کونہ نامزا کیے كبير مُصِيب ناسازي دُوا كيه كبي بايت ريخ رانت ي كي كبي حكايت صبر كرزاكي کٹے زبان تو خنجر کو مرحب کھیے روانی روشس ومتی ادا کیے طراوت حيس وغُوني بُواكيه

كۇں جو حال تو كىتے ہو مدّعا كىيے نہ کیوطعن سے پیرٹم کہ بم سیکریس وہ نیشتر سہی پر دِل میں حب اُترجامے ننين ذريعهٔ راحت جراحت يُسكال جو مُدّعی بنے اُس کے نہ مُرعی بنیے كير حققت جا كائي من بلجي رہے نہ جان تو قاتل کو خونہا دیجے منیں بھار کو اُلفت نہ ہو، بھار توہے! نہیں مہار کو قُصت نہ ہو، بہار تونے!

سفینہ جب کرگنارے یہ آ لگا غالب فُداے کیاب تم و جُورِ ا فُدا کیے

له نسخه نظامی میں میاں کبھی کی مجد کمیں درج بے جو مُرون طور پرسپو کتابت ہے۔ دیگر قدیم و عبد پدنسنوں میں یہ دونوں شومیح یا غلط، دونوں بی صُورتوں میں مطبقہ بیک میسیح عمورت سے مُواد وہ صُورت ہے جو بتن میں درج کی گئی۔ دُوسری صورت ،کمیں کے ساتھ عَلطہ ج



اس رنگ سے اُٹھائی کل اُس نے اسدی نعش وشمن بھی جس کو دیکھرکے غمن ک ہوگئے

Esegrity.

نشہ ہا شاواب رنگ وساز ہاست طِرب شیشہ سے سرو سبر عُو مَارِ نغہ سے ہے ہو شاواب رنگ وساز ہاست طِرب وست کے کر در زم عین وست وال تومیرے الے کو بھی اِتبارِ نغمہ سے ہمانیں مت کہ کر در زم عین وست

यक्तिकी के विकास

له ایک آده نشخ میں ہم می جھیا ہے۔ له نشخ بہریں یدمعرع بوں درج نب : اس رنگ سے کل اُس نے اُٹھائی اَسد کی نعش مُقابِے سے معلوم ہُواک دُوسرے کسی، زیرنظ، قدیم وجدید نسخے میں یدمعرع بوں درج نہیں۔ لِنذا إسے سہو کا تب سمجھنا حیا ہیں۔ ایک آدھ نسخ میں نعش کی مکہ لکشش بھی حکیا ہے۔



عرض از شوخی و ندان برائے خدہ ہے

دعوی جمعیت احباب جائے خدہ ہے

دعوی جمعیت احباب جائے کا خدہ ہے

ہم میں غنج برموعبرت انجام گل

ہم میں غنج برموعبرت انجام گل

کی جہاں زائو گائل در قفائے خدہ ہے

گفت آفٹروگی کو عیش بیت ابی حرام

ورنہ وندان درول اُفٹرون بنائے خندہ ہے

سورٹ پُن باطن کے بین احباب مُنکر ورنہ یان

دل میطرگریّہ ولب اشنائے خندہ ہے

دل میطرگریّہ ولب اشنائے خندہ ہے



مُن بے روا خردا مِن اعطوہ ہے آئنہ زانو کے فکر خمت راع علوہ ہے مُن خون بے دوا خردا مِن اللہ من اللہ علوہ ہے آئنہ زانو کے اللہ من اللہ



له ننورُ عرَشَى اوربعض دیگر مَوَقَرنسوٰں میں بھان سورش کی جگہ شورش چھپائے۔ شاعرفے لیفیٹا سوزش باطن ہی کہا ہوگا کیونکھ احباب اُس کے لب اے خنداں کو دیکھ کر اُس کے غم نیاں کا اِنکار کرتے ہیں بخندہ اَشنالبوں کا تعابُل سوزشِ باطن سے ہوسکتائے۔ شورشِ باطن کا ذکر بھیاں غیر سخت سائے۔ نسخہ نظامی (۱۸۹۷ء) ہیں سوزشِ باطن ہی ورج ہے۔



مشكل كر تجمدس راه سخن واكرے كوني كبتك خيال طرة سيك كرے كونى ہاں وروبن کے ول میں مرحا کرے کونی افركبهي توعُفت رة دِل وَاكرے كوني كا فائده كرجيب كو رُسواكرے كونى "ا پند باغب فی صحراکرے کوئی تُو وُه بنیں کہ تھے کو تماث کرے کوئی نقضال نبيل بمؤل سے حوسوداكرے كوفى فرصت کهاں کہ تیری تمت کرے کوئی یہ ورو وُہ تہیں کہ نہ نیب راکرے کوئی جب إخراف مائس تو مركاكرے كوئى

جب مک وان رخم نه پیدا کرے کونی عا كم غنب إر وحثت مجنول ب سراسبر افسردگی نہیں طرّب إنشاہے التفات رونے سے اے ندی طامت نرکر مجھے عاكر حب روايس فن والموتى لخت عكرس ني رك برفارث خ لل ناكامي بكاه بي رق نطف اره سوز برناك وخشت بعصدف كويتركست سرر برقی نه وعدهٔ صر آنا سے عمر نے وحثت طبعت ایجاد کاس خز بيكاري حُنُول كوستِ سَريلين كاشغل





میرے دُکھ کی دُوا کرے کوئی ابن مرئم بُوًا كرے كوئى أيد قال كاكيا كرا كولي شرع و اتین په ندار سهی ول میں آیسے کے جا کرے کوئی عال جیسے کڑی کمٹ ان کا تیر وُہ کہیں اور سنا کے کوئی ات ر وال زبان كلتى بي بك را بول خُنول مين كيا كيا يُحد ن نہ کو ، گر اگرے کوئی زائنو، گرا کے کوئی بخش دو، گر خطا کرے کوئی روک لو، گر غلط سطے کوئی کس کی حاجت زوا کرے کوئ كون بي جو نيين بي حاجمند اب کے رہا کا کرے کوئی کیا کیا خزنے سکن درسے جب توقع بي أله كني غالب

جب توجع ہی الھ تھی عالیب کیوں کسی کا گلا کرسے کو ٹی

له ایک اسپے نسنے میں بل اعلان نوُن " کماں کا تیر چیائے ، گریس طرح یہ مصرع کچو اکھڑا اُ کھڑا معلوم ہوتا بجداور بیرشش ڈوھیلی سی مگتی سنبے یفین سنبے کہ غالبت نے بیان کمان " به اعلان نون اکھاتھا کہ اِسی طرح یافظ باقی تمام ، زیرِ نظر ، قدیم وحید پیشنوں میں مبتا ہے اور مصرع ایس خوب شیست بھی معلوم ہوتا ہے۔



بَهُنت سي عن بم گيتي ، شراب كم كيا بَهُ فالام ساقي كوژ بهول مجھ كوغم كيا بَهُ فالام ساقي كوژ بهول مجھ كوغم كيا بَهُ تمهاري طرز و رُوِث ما جائے ہيں بم كيا بَهُ رُقيب برجہ اگر لطف تو توسيم كيا بَهُ رقيب برجہ اگر لطف تو توسيم كيا بَهُ نُعْنَ مِيں خامدُ غالب كي اتبِ شما فتاني مين خامدُ غالب كي اتبِ شما فتاني مين ما مدُ غالب كي اتبِ شما فتاني مين مربحي الكين اب أس مين م كيا بيا ا



باغ ما كرففت في لير دراتا ب مجھ سائير شاخ حكل أفعي نظرا با ہے مجھے عُوبِرِتِيعَ بِاسْ حَثِيمةَ وَكُرِمع أُم ا بئوں میں وہ سبزہ کہ زمراب اُگاتا ہے مجھے فرّعا مح تما شامع شكستِ ول ب آبّنه خانے میں کوئی کیے جاتا ہے مجھے ناله سرائيك عالم و عالم كنب خاك اساں بنیب تری طند آ ا ہے مجھے زندگی میں تو وہ مخفل سے اُٹھا دیتے تھے وكميون اب مركة يركون أنها أب مجي اِرْك كيول نه خاك سرر كمزاركي رُوندی بھوئی ہے گوکب شہرار کی لوگوں میں کبوں ٹمود نہ ہو لالہ زار کی حب اُس کے دکھنے کے لیے امیں بادشاہ بھوکے نہیں ہیں سیرگلتاں کے ہم ولے کیونکر نہ کھائیے کہ ہؤا ہے بہار کی له زياده نشخول مين بادشاه " أوركم مين يادشاه" درج مني-له يه = اس قدر -



بُهُت بِنَكِے مِرے ارمان كين بحرهي كم نِكِے وه خُون جه بِهِ مَرِيكِے وه خُون جه بِهِ مِر مِنْكِے مَر الله بَهُت ہے آبُوم وکر زِے کُوجے ہے ہم نِکِلے اَبُوم وکر زِے کُوجے ہے ہم نِکِلے اگر اِس طُرہ کُر بیج وہ نہ کان پر رکھ کر قلم نِکِلے ہُونی صبح اور گھر ہے ، کان پر رکھ کر قلم نِکِلے بھر آیا وہ زمانہ جو جب ان میں جام م مِنکِلے وہ مُنا نہ جو جب ان میں جام م مِنکِلے وہ مُنا نہ جو جب ان میں جام م مِنکِلے وہ مُن کِلے اُن کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نِکِلے اُنسی کو د کھے کر جانے ہیں جب کا فرریہ کوم نیکے کے کہ کھے کر جانے کے ہیں جب کا فرریہ کرم نیکے کے کہ کوم نیکے کے کہ کیا گھر کی کے کہ کوم نیکے کے کہ کوم نیکے کے کہ کے کہ کوم کی کے کہ کوم کی کے کہ کے کہ کوم کی کے کہ کی کے کہ کی کوم کی کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کے کہ کا کی کر کے کہ کے کہ کے کہ کی کوم کے کہ کے کہ کی کی کی کی کے کہ کے کہ کوم کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کوم کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کہ

بزاروں خواشیں اسی کہ برخواش بردم مسلط ورے کیوں میرا قابل، کیا بہے گائس کی گردن پر بھرم گھل جانے فالم بیرے قامت کی دازی کا مگر کھھو اے کوئی اسس کوخط تو ہم سے کھو آئے بٹوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی ہٹوئی جن سے تو تعظی کی دادیا سے کی مگر بی جن سے تو تعظی کی دادیا سے کی مگر بی جن سے تو تعظی کی دادیا سے کی

کهان مَیخانے کا دروازہ غالب اورکہاں واعظ پر إتناجانتے ہیں مکل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

#### A CORPORATION AND A CORPORATIO

ا نسخ بَرَقِ وبلوی ، اور دگر تمام بیش نظر ، قدیم وجدید نین کر "بی چیپائے اور اس میں اضال مندی نے الک فرریطان بھی اسخ بریطان بھی مند بہتر تو وبلوی ، اور دگر تمام بیش نظر ، قدیم وجدید نین گر" بی چیپائے اور اس میں اضال مندی نے ایک فرید لطان بھی پیدا کر ویا ہے ۔ تمام میں شاوتوں سے بیال گر" بی غالب کا لفظ معلوم ہونا کہتے البتہ نسخ طباط بی راکھنو ۱۹۹۱ء) مین نو تو تو بھر بی کی طرح آگر چیپائے اُس نسخ میں اُغلاط کا بت کی کرت ہے ۔ نالب اِن دونوں بی نسخ و میں آگر علو کا تب ہے ۔ علادہ این مندی تھریں کا تب نے اس غزل کے اشعار کی ترتیب ہے محمایا برل ڈالی ہے۔



کوہ کے ہوں بار خاطب رکر صدا ہو جاتیے مے تکاف ، کے سشدار جنہ اکیا ہو جائے بيضة آسا أنكب إل و يُرب بير كُنج قفس ازسيد ؤ زندگي بو،گريا به جائي مَستى ، به ذوق غُفلتِ ساقى ، كلاك سبِّ مُوج شراب، یک مِرْہُ خواب کے ہے جُز رُحن مِي تيخ از ، نهسين ول بين آرزُو جُبِ خب المجي رب إتقون سے حاك بنے جوشن مُجنوں سے کھی نطن آ آ نہیں ا<del>ب</del> لا صحرا ہاری آنکھ میں یک مُشتِ خاک ہے



ئە نىزىقىرىڭ اسدى كىكىشىچىڭ چېپائىگى يىسوكاتب مىلام بىرتا جەكىزىكە دورىپ مىرى ئىن كىلى نے مىنىدىن بىنىمال كيائى -كىنى دُورىپ نىنىغ سے كىسىندىمىي نىنى لىنى - Topos

نبعیلی کی بُخبِش کرتی سئے گہوار مُحبِّنبانی قیامت کشتہ لعل مبال کا خواب مگیں ہے

Eregan

آمرِ سُیلابِ طُوفانِ صدائے آب سبے نقش یا جو کان میں رکھا ہے انگلی جادہ سے

بزم مے وحثت کدہ ہے کس کی چیتم مست کا مشیقے میں نیفس پری بنہاں ہے موج با دہ سے

Eggid

ہُوں کیں بھی تماست کی نیر بک تمت مطلب بنیں کچھ اِس سے کہ مطلب ہی بر آوے

Tresson

سیاہی جیسے گر جاوے دم تحسرر کاغذیر مری قِسمت میں یُول تصوریت شب المریجال کی





مُجُوم اله ، حرت عاجرِ عرض يك افغال ب خموسی ریشه صد نبیتاں سے خس بندال سے الله برطرف، ب حانسان تر تطفف برخوال بگاہ ہے جاب ناز تیغ تیزعشرماں بُونی یہ کرت عُم سے تُلف کیفیت شادی كُوشِيع عيد مُجِد كو بدتر از جاك ركبيال ب ول و دین نقر لا ،سافی سے گرسودا کیا جاہے کہ اِس بازار میں ساغر متاع وستگرواں ہے غم اغرشس بلا میں پرورش میاہے عاشق کو چرائع رُوش اینا فٹ ازم صرصر کا مرحال سے

بگاہ دِل سے ترقی سُرمہ سانجلتی ہے صَبا ج غنج کے رہے میں جانکلتی ہے كرز حسب رُوزن درسے بُوالطِتی بے

خموت یول میں تماسٹ ا داکلی ہے فتأتب كئ خلوت سے منبی بہتے بنم نه نُوجِيكِ ينْهُ عاشِق سے آب يَبغِ نگاه

اله نسخه حسرت میں تمریح بچیا ہے۔ وت رمی ترنسخوں میں ترب اور تری کی تمیز شکل تھی شعر کامفدم دونوں صور توں میں تقریبا ایک ہی رہتا ہے



نافہ وماغ آبھوے وُشتِ تَنادسہَ آئینہ فرش شعر جہتِ انتظارسہَ گر دام بیسبے وُسعتِ محراشکارسہُ نظارے کامُفت دمہ بچر رُوبکارسہَ الے عَذرلیب وقتِ وَداع بہارسہُ وُہ آسے یا نہ آسے یَہاں اِنتظارسہُ بردر سے کے نِقاب میں ل بے قرارسہُ طُوف اِن آمہ آم فِصل بہا رہے طُوف اِن آمہ آم فِصل بہا رہے چس جانسیم شاندکش زُلفِ یارسبه کس کا شراغ حب وه به حیرت کولی فا سبه فره فره ته نسکی جاسی غبارشوق ول مرعی و دیده بنا مرعی غلیب چرک ہے ہے شبم آئن برگر گل پر آب پیج آپڑی سبه وعده دِلدار کی مجھے بیج آپڑی سبه وعده دِلدار کی مجھے سبه پرده شوے وادی مجنوں گزرند کر الے عندلیب یک کفن خس برآسشیاں دلمت گنوا خب دنسی بسیریسی

غفلت گفیسیل عُمرو استد ضامن نشاط اے مرگ ناگسیاں تھے کیا انتظار سے

له نسخ طباطبانی میں کی نقاب چپائے۔ قدیم ترنسخوں میں یوں بھی ہر گدعموماً یا سے مطلی ہی بھیری سبّے مگر نِقاب کی مُزکیر آئیٹ کے بارسے میں تو دہلی و کھنٹو کا خبدا شیوہ بھی تھا۔ غالب نے لکھائے : ع ڈراعت سے بڑھ کر نقاب ہُی شخ کے ٹنٹے ریکھلا

المنینه کیوں نہ وُوں کہ تماشا کہیں جے أبيا كمال سے لاؤل كر تجھ ساكہيں ہے حرت نے لا رکھا بڑی زمخسیال میں الله الله الله الله معد الله م محونكا ہے كس نے كوش محسّت ميں الے فعلا أفسون إنتطف رتمت كبين جي سرية بحيم وروعت يي سے واليے وُہ ایک مُشتِ خاک کر صحاکیں ہے بے چیتم تر میں صرب دیدارسے نهال شوق عمن ال گسیخته، دریا کہیں جسے وركار براث فأن كلها معين كو صبح بہار، نینہ میں ناکس جے غالب بُرا نہ مان جو واعظ بڑا کھے أيها بھی کونی کئے کہ سباتھاکیں جے المنز، مَرين كوتى بُ كى حكرت كوتى عياب كسى دور ، بيش نظر، قديم وحديد نسخ مين بيشعراس طرح درج منين بي -



داغ دل بے در دلطن گاہ جا ہے المینہ بہ دست بنت برمست بنا ہے المینہ بہ دست بنت برمست بنا ہے المینہ بہ دست بنا ہے المینہ بہ اندازگل آغرسش گنا ہے المینہ بہ اندازگل آغرسش گنا ہے اللہ! نشان ہے کے سوختہ کیا ہے اللہ! نشان ہے کہ معشوقی و بے حصگی طرب برا بہ اللہ اللہ بہ کہ میں بیان وفا ہے تیم آئی سنگ آمرہ بیان وفا ہے تیم آئی سنگ آمرہ بیان وفا ہے تیم آئی سنگ آمرہ بیان وفا ہے تیم آئی سنگ آئی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی طرح ہم ریحب وقت بڑا ہے کہ سائے کی سائے ک

بیگانگی من ای سے بیدل نه ہو غالب کوئی نہیں تیرا، تو مری جان، نُدا ہے

#### acadalassa.

له نشخر تقرشی میں اس غزل کے بوشے شعر تمثال میں تیری الح کو تعیبرا شعر نبایا گیا ہے۔ پیطباعت کا شعبدہ معلوم ہوتا ہے۔ بہاری ترتیب نسخ نظامی کے مطابق ہے۔ اکثر وُوسرے مُروّح نسخ بھی اُسی کے مطابق ہیں۔
لله نسخه تقریب نیراس غزل کا وسوال شعر ہے۔ یہ بھی سہو کتا بت کا نتیج معلوم ہوتا ہے۔



قیمت گلی تربے قد و رُخ سے طُہور کی

ر بی ہے آنکھ تیرے شہیدوں بی وُرکی
کیا بات ہے شمھاری شراب طَہُور کی
گویا ابھی سٹنی نہیں آواز صُور کی
اُڑتی سی اِل خبرہے زَبانی طُیُور کی
کعیے سے اِن نبوں کو جی نِسبت وُور کی
آوٹ نہ ہم بھی سٹیرکریں کو وِطُور کی
آوٹ نہ ہم بھی سٹیرکریں کو وِطُور کی
کی جِس سے بات اُس نے شکائیت ضُرُور کی

منظور محی بیشکل تحب تی کو نورکی ال فرنیکال کفن میں کروڑوں بنا و بین واعظ اند تم پیو نہ کسی کو پلاسکو الحاج نے مجر سے حشریں قائل، کرکیوں گھا؟ الرمبار کی ہے جو کب ل ہے کہ وال کے نکالے مجمع تو بین کو وال نہیں کی وال کے نکالے مجمع تو بین کو وال نہیں کی وال کے نکالے مجمع تو بین کو وال نہیں کی وال کے نکالے مجمع تو بین کو وال نہیں کی وال کے نکالے مجمع تو بین کو مطابک ساجواب کی فروسے کو میں ہیں کو مطابک ساجواب گرمی سمی کلام میں نہ ہے میں نہ آسس قدر میں کالم میں نہ اسس قدر میں میں کو میں نہ آسس قدر میں میں کو میں نہ آسس قدر میں کو میں کو میں کو میں نہ آسس قدر میں کو میں کی میں کی میں نہ آسس قدر میں کو میں

غالب گر اِس سَفَرِیں مجھے ساتھ لے حلیں جج کا تُزاس نَر کروں گاشفنور کی

### Mest Comment

له ننځ عرشی میں اُور کی مگر طُد یچهائے۔ یہ سموطباعت ہے۔ که ننځ تر جر : آؤنا -که ننځ تر : "بها در شاه نے غالبًا ساملے میں چ کا إراده کیا تھا اور غالب ساتھ جانے کے آرزُومند تھے۔

غم کھانے میں بودا دل ناکام نبئت ہے يه رنج كه كم بي في مخلفا م بيت ب كت بُوت باقى سے بحیا آتى ہے ورنہ ہے نوں کہ مجھے دُرُو تر جام بُنت ہے نے تیر کماں میں ہے، نہ صیّاد کمیں میں گرشے بی فنس کے مجھے آرام بہت ہے كيا زُم كو مانُوں كه نه بو گرحب رياني پاوائشس عمّل کی طُغ خام مَبّت ہے مِين الل فروكس روسس خاص يه نازان بالبشكي رسم و ره عام نبنت ب زمزم ہی پیچیورو ، مجھے کیا طوب عرم سے آلوُده برمع جامد آمرام نبت نے بے قر کر اب بھی نہ بنے بات کہ اُن کو إنكار نهي اور مج إرام بنت ئ فوں ہو کے حکر آ مکھ سے ٹیکا نہیں کے مرگ رہنے دے مجھے یاں، کہ ابھی کام بیت ہے ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے شاعر تووه التياب ئيرمام ببت ب

جوش قرئے سے زم جراغاں کے مونے عصر او وعوت مظال کے اور برسول مُوستے بیں حاک گربیاں کیے مُوستے مُرّت مُونى ب سير حراعال كي مُون سامان صد مزار نمسكدال كي بۇت سازچین طب رازی دامال کیے بھوتے نظارہ وخب ل کاساماں کیے ہوئے يندار كاصب مكده ويرال كي بُون عرض متاع عقل و دِل وحال کیے ہوئے صر السال الكاه كاسامال كي بوت جان نْدردمس بِينَى عُنوال كِيهِ بُولَة زُلفِ ساہ رُخ بدر رسیال کیے ہوئے سُرے سے تیز دشنہ مڑگاں کیے ہوئے چرہ فروغ مے سے گلتال کے بوتے سرزر بارمنت دربال کے بوت بیٹھے رہیں تصور حب ناں کیے ہوئے

مُرت برق ب اركومها ل كيبرن كأبول جمع بيرحب كإلحت لحت كو پر وضع إتساط سازك لكاب وم يحركم الدباح مشرربار بيفس يوريب في جراحت ول كوحلاسه عشق پهر مجر را مول حث مد مرد کال برخون ول بابرگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقبیب ول معرطوان كوف فلامت كوط ي بحرشوق كرربا بحمث ريداركي فلكب دُوڑے ہے بھر ہرا کے گل ولالہ رخیال مجرحابها بول نامة ولدار كولت النظيه ميكسي كولب بام رينوس عاب ہے میرکسی کومُعت إلى مين آدرُو اِل زُبِ إِنَا ذَكُوتًا كَ ہِ مِعْ بِكَاه پھری میں ہے کہ در پیسی کے بڑے رہیں جي دُهوند آ جي يوروي فرصت كرات دِن

غالِب بہیں نہ جھٹر، کہ بھر حجبش اشاسے مِنٹھے ہیں ہم تَہیت رطُوفا ل کیے بھوئے لے معن صرات باضافت برم حافال کھتے اور پڑھتے ہیں برم کرنا کوئی او وماور منین بیاں مُرادیب کرجشِ قبع سے بم کوچانا کے بیٹر میں کے الدیشے کردیشے کے الدیشے کردیشے کردیش کے کہ کھٹے کردیشے کے الدیشے کردیش کی کے الدیشے کردیش کے لیاں کے الدیش کردیشے کے الدیشے کردیشے کردیش کے کہ کہ کہ دیکھے کردیش کردیشے کردیش کردیشے کردیش کے لیاں کردیشے کردیش کرد

رَبی نه طرزستم کونی اتهال کے لیے ر کھوں کی اپنی تھی مرکان خُونشاں کے لیے نہ تم کہ چوربنے عث رجا ودال کے لیے بلانے جاں ہے اواتیری اِک جمال کے لیے دراز دستی قابل کے اِبتحال کے لیے كريقفس مين فرائم خس آشيال كے ليے الطا، اور المرك قدم مين ياسال كے ليے! ق کچھا ورجا ہے اُسعنت مرے بیال کے ملیے بناہے علین تجب لی شین خال کے ملیے كرمير ينظن نے بوسے مری ال كے مليے بناہے مرخ رہی جس کے آتاں کے لیے بنیں گے اور شاہے اب اتماں کے لیے تفینه طاہیے اس مجرب کراں کے لیے

نوير امن ب بدا د دوست جال كے اليے لَاسے! كرمِرْهُ يار تُن خُول بُ وه زنده هم بین که بین رُوتُناسِ خُلْق لَیے صَنْر ر با کلا میں مھی میں متلا ہے آفت رشک فلک نه دُور رکوائی سے مجھے کوئیں ی نیس مثال به مرى كوشش كى بيخ كدمُرغ اسير گراسمجے کے وہ حیا ہے، مری جوشامت بة قدر شوق نبين ظون تنكنا سے غزل دِیاہے خُلُق کو بھی، "ا اُسے نظر نہ گلے زبان به بارحث ایا بیس کا نام آیا نصير وولت و دِين اورمعين ملت وُلك زمانہ عهد میں اُس کے ہے محرِ آرائش وُرُق تمام بُوا أور مُرح باقى ب

ادائے فاص سے غالب مُوّائے کمتہ سرا صلامے عام ہے یاران کمتہ وال کے کیے معلامے عام ہے ایران کمتہ وال کے کیے

له رعجیب بات بنے کو نسخه جمید بر اور نسخه نظامی (۶۱۸۹۲) میں، نیز متعدد دُوسرے قدم نسخوں مین رمضرع ایک ہی طور پر نهل محیا بنے استحد کے وہ میٹ بھا مری خوست اوسے!

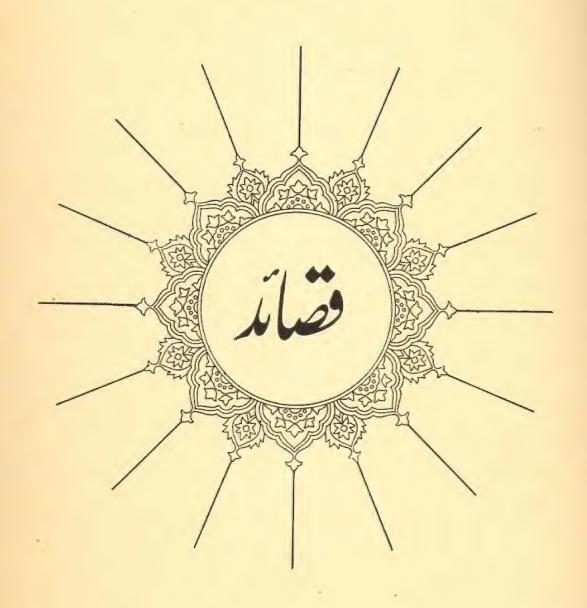

## منقبت حكيدري

مائية لالة ب واغ مُؤيد كيب ار رزة بششن ع جوس تنع كسار آزه ب ربشهٔ ار سخ صِفت رُوح شرار كراس أغوشس مين مكن هياد وعالم كافشار راه خوابيده بموتئ خنده گل سيبلر سُرُوشِتِ دوجهاں ابْر بریک مطرغمار قُرّتِ الميأكس كومجي زجيور سبكار دام بركاغد آرشس زده طاوس شكار مجُول جا يك متُ رَحِ إده سِطاقِ گُلزار كُرُ كرك كوشه مبين انه مين گرتو وسّار سزمثل خط نوخيب نربو خطِّ يُركار طُوطي سبزة كُسارني يَدامِنفت ار چتم جبرل بُونی قالبِ خشت دِیوار رشة فين ازل سازطناب معمار

سازیک ذره نهیں فیض جمن ہے بیکار متی با د صباسے ہے ، بہ عرض سنرہ، سبزئے جام مُزُمَّةُ وكى طرح واغ لميّك متئ أنرسه كليين طرب بيصرت كوه وصحب إبهم معموري شوق للبل مُونِيد بُرِفضِ بُواصُورتِ مِرْكانِ تيم، كاك كر محينكية ناخن توبر انداز بلال كەن بىرناك بەگرۇول شدە قىرى رواز ميديه من ہواكر آرزُوك كاليب ني مَوجٌ كُل وُصونار بين وكدة عني باغ كحينج كرمانئ اندليث جمن كي تصوير لعل سے کی ہے ہے زمزمتر مرحت شاہ وه شهنشاه كرجس كے يے تعمیب سِرا فلك العرشس بُجُوم خَم دوسشس مزدور له مرة دينخون من ك "كي حكمة" كي حجيات،

14

رفعت بهت صدعاری و کی اُوج بصار وه رہے مردستر بالی بری سے بیزار چشمِ نقش مت م آئینۂ سجنت بیار چشمِ نقش مت کی اُمّید کو آپ اُمہار گرداس دشت کی اُمّید کو آپ اُمہار عرض خمیازہ اِمحیا دہے مروج عُبار سنرهٔ نهٔ چن و یک خطر نشت لپ بام وال کے خاشاک سے حال ہوجے یک پرگا خاک صحر لئے نخف جو ہرست پر عُرُفا ذرّہ اُس کر دکا خورست پر کو آئینهٔ ناز آفرینی کو ہے وال سے طلب مستی ناز

مطلعثاني

ول بروانه جراغان، پُرلبب ل گلزار

ذوق میں جارے کے تیرے بہ ہولئے دیدار

بناکٹ جہت میں مرنو مِرْهُ گوهب بار

ہم ریاضت کو تر سے موصلے سے تبینظار

جام سے تیر سے عیاں بادہ مجسل کر سوغم خار

کی طوف نازست بی مرگان و دِکر سُوغم خار

خاک در کی تر سے جو حیثم نہ ہوائٹ ڈار

عرض خمی ازہ سیلا سے ہوطاق دیوار

عرض خمی ازہ سیلا سے ہوطاق دیوار

فیض سے تیرے ہے کے شبع شبسان بہار شکل طائوسس کرے آئنہ خانہ پرواز تیری اُولاد کے غم سے ہے رَفِے کُردُوں ہم عبا دت کو برانفت سِ قدم مُہرِنماز مرح میں تیری منال زمزمر نعست نبی مرح ہر دست و ما آئنہ بعنی تاہیہ عجو ہر دست و معا آئنہ بعنی تاہیہ مروث کی سے ہو غزاحت اُنہ اقبال گاہ وشمن آل نبی کو بہ طرسب خانہ دہر وشمن آل نبی کو بہ طرسب خانہ دہر وشمن آل نبی کو بہ طرسب خانہ دہر

وِيده مَا دِل است رَائينَهُ كِيبُ رِبُّوشُونَ فيض معنى سے خطِس اغرراقم سرشار هناده هناده

Service Maria

له اکثر مُرقر ونسنوں میں کی خاشاک جھیا ہے۔ لفظ خاشاک بصیغۂ مُرکہ تعال مُرا ہے۔ دیکھیے فرہنگ کِصفیٰ، بلیٹیس وغیرہ۔ اِس قسم کے افلاط کی وجہ سیلے حواشی میں حکمہ حکمہ بیان ہو حکی ہے۔

## في لمنقبت

دہر تُرخب او تحیت آئی معقوق ہیں بیدلی لئے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق ہرز وہم ہتی وعی وعی میں ہرز وہم ہتی وعی وعی میں افقی معنی ہم خمس از او عرض میں وعی وی میں افقی معنی ہم خمس اللون واست معلوم اللون واللہ میں وفا باد برسب ہے تسلیم میں میں روا باد برسب ہے تسلیم عفق ، ہے ربطی سیت برازہ اُجرائے واس کو کمن گرست نہ مزدور طرب و وا تحیی سیم کر کمن گرست نہ مزدور طرب و وا تحیی سیم کر کمن گرست نہ مزدور طرب و وا تحیی الله وا آست خیر الله سیم زمزم ابلی جب الله وا آست خیر الله میں ابلی وفا آست خیر الله میں ابلی حیال میں ابلی وفا آست کر الله میں ابلی حیال میں ابلی میں ابلی میں ابلی میں ابلی حیال ابلی حیال میں ابلی میں ابلی میں ابلی میں میں میں ابلی میں میں ابلی میں ابلی میں ابلی میں میں ابلی میں

له إدرست موا = محوم وسركسيد بوا -

كي ت كم خارج آداب و قار و تمكيس یاعلی عض کرنے اُسے فطرت وسواس قریں قب لهُ آلِ نبي ، كعب اليجاديين مرکعن خاک ہے وال گردہ تصویرزمیں وُه كَفِ خَاكَ بِينَ المُوسِنِ وَعَلَم كَي المِينَ أبِّرًا لِيشتِ فلك خُم ثُنُ فَازِرْ مِي لؤمے گل سے نفس باد صبا عطر آگیں قطع ہوجائے نہ سررت تنہ ایجاد کہیں زنگ عاشِق كى طرح رُونِق سُبت خانهُ چيس وصى خرمة ومسل توسيد بقوام يقي نام نامی کو ترے ناصیۃ عرش نگیں شعلة شم مرشع برانده آئيں رقم سبت كئ صريح بسيل المين خاكيول كرحوفدانے ديے ان ول دي ترى ليم كوبي لوح وست لم دست وجبي كس سے ہوسكتى ہے آرائش فردوس برس! كس قدر برزه سرا بنول كه عيادًا بالله نقش لا مُول لِكھ أے خامدَ مُزال حجب مظرفيض ا بان و دل ختم رسك ہووہ سرمائیہ انجیب د جمال گرم خرام علوه بيرواز ہونقشش قدم اُس کاجس جا نىبىت نامسائس كى بى يۇرتىدكەب فيض فكن أس كابي الله به كربولب سدا رُبِينَ تِيغ كا أكس كي ہے جمال ميں حرجا كفرسوزأس كاوهب اوب كرص سافنة حال نيا إ! ول وحال في رسانا! شام! جہم اطرکو زے دوشس پیمیرنسبر کس سے مکن ہے تری مذح بغیار و جب آسال برے زے بوہراہیے۔ تیرے درکے بائے اباب نث ارآ ادہ تیری ورحت کے لیے بی دِل جال موزال کس سے ہوسکتی ہے مدّاحی مُدُوح حث ا

له نسخة تمرس بيان مظروات فرا "ك الفاظ درج بي - يه الفاظ دور كسى زير نظر نسخ مين بنيس بله - على نسخة تمرس بيان مظروات فرا "ك الفاظ درج بي - يه الفاظ دور كسى دوسر نسخ سے بنيس بوسكى - على نسخة عرشى : "مكه" - على نسخة عرشى : "مكه" - (شعر م : گُرُدُه = خاكه - يه ركه ده بنيس به)

عِنسِ بازارِ مُعاصی اسدالنداست. ت کرسواتیرے کوئی اُس کا حسریار نہیں شوخی عرض مطالب بیں ہے شاخ طلب ہے تربے موصلہ فضل بیا ارب کہ لیب فیصلہ ورخ عرض مطالب بیس ہے شاخ طلب کے ارجابت کے ہر عرف بیسسو بار آئیں غور ت بیسو بار آئیں غرمت بیرسی نہیں تک کر ہیں خور جسب کرسے مرتی انھیں نگیں طبع کو اُلفت دُول میں بیر سرگر می شوق کرجان کہ چلے اُس سے قدم اور مُحجہ بیب ول اُلفت نسب وسینہ ترصیف نسو اُلفت نسب وسینہ ترصیف کا کردا اُر شعب یہ و دور خود دور زخ مون اُلی است کے حادہ کردیں بیل مرتب کے اندا اُر شعب یہ و دور خود دور زخ مون احدا اُر شعب یہ و دور خود دور زخ مون احدا اُر شعب یہ کے حادہ کردیں بریں مون احدا اُر شعب احدا کی کوئی کردیں بریں مون احدا کی کوئی کردیں کردیں



له بعض البچیننوں میں شُعلۃ دُودِ دوزخ چچاہئے۔ شُعلۃ دُود ہے ممل ابت سُنے۔ کلہ بعض ننوں میں گُل وشنبل و فردکسیں بریں کی عمیب وغریب ترکمیب پھپی سُنے۔ خالت نے شُعلہ و دُودِ دوزخ کا مقابلہ "گُل وشنبل فرددس بریں "سے کیا ہے۔ گُل = شعلہ ۔ شنبل = دُود

### مرحثاه

جس کو تُو حُجاکے کررہا ہے سلام یمی انداز اور سی اندام بنده عربزے، گردشس ایام! اسمال نے بچیسا رکھا تھا دام" حَبِّنْ الدنشاطِ عامِ عوام! الے کے آیا ہے عیب رکا پیغام؟ صبح حو جاوا الله أور آوے شام تيرا أعناز اور ترا المحبام مجھ کو سمجھا ہے کیا کمیں نمتام ایک ہی ہے اُمیدگاہِ آنام غالب أمس كالمرسيس بعقلام تب كها بے بطرز إستفهام قُرب برروزه بسبيل دُوام جُزيه تقريب عب ما وصلاما پھرنا جا ہتاہے ماہ تمام

ہاں مر زسنیں ہم اُس کا نام دو دِن آيائيت تُو نظر دم مبيح بارے دو ون کہاں رہا غاسب اُڑے جاتا کہ اں کہ تاروں کا مُرحيا أك مشدور خاص خوص عُذر میں بین وِن نہ آنے کے أمس كو مجولا نه جا بيے كهنا ایک میں کیا کہ سب نے جان لیا راز ول مجھے سے کیوں ٹھیا آ سے جاتا ہوں کہ آج وُنپ میں میں نے مانا کہ توہے طقہ مجوشس جانا ہوں کہ جانت ہے تو مراال کو ہو تو ہو، اے ماہ! تجه كوكيا يايه رُوستُناسي كا جانیا بوں کہ اُکس کے فیض سے تُو

له نسخ نظامی : عاب، آئے - نسخ شورائن : عاوے ، آؤے - لے سخت شورائن : عاوے ، آؤے - کے بعض نسخول میں مردوزہ کی عبکہ مردوز چھپا ہے - یہ سمو کتا بت ہے -

تجھ کو کس نے کس کہ ہو برنام؟
غمرے جب ہوگئی ہو زبیت جوام
کہ نہ سمجیں وہ لڈت ڈسٹنام
اب تو با ندھا ہے در میں جسرام
چرخ نے لی ہے جس سے گردی وام
ول کے لینے ہیں جن کو تھا اِبرام

زہرِ عن کو کی اتھا میں لڑکام مے ہی بھر کیوں نہ میں پیے جاؤں بوسہ کیا ، بہی غنیت سئے بوسہ کیا ، بہی غنیت سئے کیے میں جا بجا ئیں گے نا قوس اُس قدُ ح کا ہے وور مجھ کو نفٹ کہ بوسہ دینے میں اُن کو ہے اِنکار

چیٹر ان کو عُصّہ آسے کیوں رکھوں ورنہ غالب انیا ام

له بعض نسخوں میں غلط نہی کی بنا پر بھیاں "شیجے" کی مگہ" ٹیکی" چھپا سئے۔ کله اکثر مرة حرنسخوں میں" چاہتاہے لگام" چھپا سئے ۔نسخة نظامی میں" چا بّا ہے لگام" درج سئے اور بھی جے ۔ ہے۔ تله نسخة جمر: " غم سے حبب زبسیت ہوگئی ہو حرام" یہ غالباً سہوکٹا بت سئے۔

كُرُنْجِكَا مِين توسب كچھ اب تُو كُم اے پی چیدہ پیک تیز فرام! کون بے جس کے دریہ ناصیر بی مه و بهر و زُمره و بهرام نام س بنشر كبن معتام تُونين مانت تو مجرسي مظهب ِ ذُو الجِسُلالِ وَالْإِكرام قب المرحثم و ول مبادر سفاه نوبهار فدلفيت السلام شهوار طرلفت إنصاف جس كا ہر قول معنی الهام جس کا ہر فعل صورت اعجاز بزم مین میسندان قیصر وجم رزم میں اُوستادِ رُستموسام كے برا تطفف زندگی افسنوا أعرر اعمد وسنترضى فرجام چشم بر دُور خُسروانه سشكوه! لُوحُقُ الله عارف اله كلام! جال تارول مِن تير فيص رُوم مُرعه خوارول میں تیرے مُرت جام ايرج و تور و خسرو وبهرام وارث على جانتے بي تحج رگيو و گودرز و پيرن و ريام . زور بازُو میں مانتے ہیں تھے مرحب مُوشُكا فِي أوك! ق أون ربي أبداري صمصام تنغ کو تیری تیخ خصر نیام بترکو ترے ترقید ہدف رعد کا کر رہی ہے کیا دم بند ن بن کو دے رہاہے کیا الزام تير فبيل إران جُدكي صيا ترب رخن سكبونان كاحب فِن صُورت گری مین میسراگرز ق گرنه رکھنا ہو دستگاہ تمام اس کے مُضرُوب کے سروتن سے کیوں نمایاں ہو صورت اِدغام جب ازُل میں رست م پریر مُوئے ت صفح اے لیالی و ایام

اورأن أوراق مِين بركلك قضا جمئساً من أبع بوت أحكام لكھ دِيا عاشقوں كورشمن كام ر لکھ ویا سٹ ہوں کو عاشق کش كنب تيز كرد نسيلي فام آمال کو کہا گی کو کہیں تحكم اطِق لِكُمَا كُسِي كُم لِكُمِين خال کو وانہ اور زُلف کووام وضِع سوز و نم و رُم و آرام ماهِ ما بال کا اسم شخست رُشام اتش و آب و باد وخاک نے لی بهر رختان کا نام خسرَدِ روز تیری تَو قِیعِ سلطنت کو بھی دى برستور صورب إرقام اش رفت کو دیا طراز دوام: كاتب مخرفے به مُوجب محكم بے ازل سے روائی آغاز بو ابد تک رسائی انجام

#### SELECTION OF THE PROPERTY.

له نسخ نظامی کی تعلید میں شمندنسنوں میں بھی سیان اسس چھیا ہے دسنی نظامی میں یہ سہ کا تب معلوم ہوتا ہے کیڈ کم آس قم" میں است ارد، قربی تحریر بابعد دمینی آخری شوکی طوت ہے۔ نظر ریظا ہر میں معلوم ہوتا سبّے۔ و الله اُعَدَم بِالصّواب سے مله بعن نسنوں میں "رواتی "کی حکمہ" روانی "مجھیا ہے۔ غالب نے رسائی "کے مقابلے میں "روائی" رکھا تھا۔ و کھیے طباطبائی۔

مهرعالمتاب كامنط كُلل شب كو تفا محجيب نه كوم كفلا ضبح کو راز مہ و استرگطلا ویتے ہیں وھوکا یہ مازگر کھلا موتیوں کا ہر طرف زیور گھلا إِلَ عَلَادٍ الشِّينِ رُخ ، سَرِ كُلُلا بادة گلرنگ كا ساغرگفلا رکھ دیا ہے ایک عام زرگفلا كعب ترامن و امال كا دُرگُلا خُرُو آفناق کے مُنہ پر گھلا راز مستی اسس په سرتا سرگفلا مقصد نه جرخ و مفت اخر گفلا عُصَدة أحكام بينيمب كُلا اُس کے سُرَنبگوں کا جب وفتر کھلا وال بكها ب يجرة قيص كفلا ق تھان سے وُہ غیرت صرفر گھلا

صُبْحَدُم دروازهٔ حن ور کھُلا خُسرُو الحب کے آیا صرف میں وُه بھی مقی اک سب میا کی سی ٹمود بين كواكب كيھ، نظر آتے بيں كي سطح گردُول پر بڑا تھا رات کو صبح آیا جانب مشرق نظر تحتی نظر بندی، کیا جب رة سخب لا کے ساقی نے صنبوحی کے سالیے بزم مشلطانی بئوئی آراسته تاج زریں مہرتایاں سے سوا شاہِ روش دل ہب درشہ کہنے وُہ کر جس کی صورت میں وُہ کہ جس کے نافن تاویل سے سید واراکا بکل آیا ہے نام رُوستُ ناسول کی جہاں فہرست ہے توس شہر میں ہے وُہ خو تی کہ جب

تُوكے بتحن ند آزر گھلا منصب رمهر و مد و مور گھلا میری حتر و نبع سے باهب گھلا کس نے کھولا، کب گھلا، کیو کمر گھلا مجھ سے گرست و شخن گستر گھلا مجھ سے گرست و شخن گستر گھلا

نقش یا کی صورتیں وہ ولفریب
مجھ یہ فیض تربیت سے شاہ کے
الکھ عُقدے ول میں تصے بکین ہرکی
تھا دل والب تہ فقل بے کلیب
باغ معنی کی وکھٹ وں گا بہار
ہوجہاں گرم غب زل خوانی نفس

کاشیح بوتا قفنس کا در گفلا ایر کا در گفلا ایر کا دروازه یا وین گر گفلا دوست کائے راز دشمن پر گفلا زخم لیکن داغ سے بہتر گفلا کب کمرسے غمزے کی خنجب رگفلا کب کمرسے غمزے کی خنجب رگفلا دہروی میں پردہ تربی رگفلا آگ بجڑکی ، بلینہ اگر دم بھر گفلا رہ گیا خط میسدی حیاتی پر گفلا رہ گیا خط میسدی حیاتی پر گفلا

کنج میں کبیٹا رہوں گوں کرگفلا ہم کاری اور کھلے ؛ یوں گون جائے ہم کو سبّہ اِس راز داری پر گھنڈ واقعی دِل پر سباد گذا تھا داخ اِتھ سے رکھ دی کب ابر و نے کمان مفت کا کس کو بڑا سبّے بُرُونت موز دِل کا کیا کرے باران اشک سوز دِل کا کیا کرے باران اشک سوز دِل کا کیا کرے باران اشک

و کمیمیو غالب سے گرامجب کوئی سبئے ولی پرسشیدہ اور کا فَر کھلا پھر بُہوًا مِدحت طب رازی کاخیال پھر مہ وخورسشید کا وَ فتر کھُلا

ے نسخہ عرشی آورسین دگیرشتندنسنوں میں مکھا ڈوں گا میجیا ہے گرنسنز نظامی میں نیز جیئیر دگیرت میں نظاؤں گا ہی جیا ہے جہیاں یا دہ تین المازظہار معلوم ہوتا ہے۔

با د مان معى ، أعضته بي لسن كر ، كُلا خامے نے یائی طبیعت سے مرد یاں عُرُض سے رُتنہ ترویر گھلا مرح سے، میڈوح کی وکھی شکوہ بادشه كا رائيت كلا مركانيا، يرخ حياته كاكيا بادستركا نام ليّا بُ خطيب اب عَسُارً مِانَ مِن كُلا ا عبار آروت زرگلا بسكة شركا بُوَاتِ يُرُوثُناس اب مآل سَعْي إسكندر كُلُلا ا و کے آگے دھرائے آئن۔ اب فرسب طغول وسنجر كُفلا مُلک کے وارث کو دیکھا خلق نے وفتر مُرْح جمال داوَر كُلُلا ہوسکے کیا مرح ؛ ہاں اِک نام ہے فكر الحِتى يربستائش ناتمام عجز اعجب زيستائن كركفلا تم يه أے خاقسان ام آور گھلا جاتا بوں ، ہے خط کور ادل تُم كرو صحبحت اني ، جب تلك ب طلعم روز وشب كا در كفلا!



له ننور عرشی میں یہ مصرع گوں جھپا ہے : ع "خامے سے باتی ، طبیعت نے ، مرد" دونوں طرح شعر تقریبًا ہم معنی ہی رہتا ہے ۔ تن ننور نظامی کے مطابق سے ۔ ننور ہمریں دُوسرامصرع اوں چھپا ہے : ع " با دبان کے اُسحظتے ہی لسنگر کھلا " یہ صرکیًا سہوکا تب ہے ۔ لنگر اُٹھتا ، با دبان کھکتا ہے ۔

## درصفتِ اَنْسبر مُنزی

کیوں نہ کھولے در نزیب راز شاخ گل کا ہے گلفشاں ہونا محت إنے جن روفزا کھے! خام خنل رُطَب فِشاں موجاب تُمْرُ وستاخ گرے وجوگال ہے آے، یہ گوے اور یہ سیداں محورة ب حلے مجمعولے اک با دهٔ نا ب بن گسي انگور مشرم سے پانی پانی ہوائے اتم کے آگے نیٹکرکیا ہے! جب فزال آے تب ہوامس کی بہار

ان ول درومن زفرزمدساز خامے کا صفح پر روان ہونا فامے کا صفح پر روان ہونا فرجہ سے کیا رُجہ سے کیا رُجہ بال ہو جائے اس کا کون مردِ مُدیس ران سے ارمان کا کوئن مردِ مُدیس ران سے ارمان کا کوئن مردِ مُدیس ران سے ارمان کا کوئن مردِ مُدیس ران سے ارمان کے جی میں کیون رہے ارمان کم کے آگے بیش جا وہ خاک نہ جا دیس کہی طرح مُدت دُور یہ بیسی طرح مُدت دُور یہ بیسی کا کھونا ہے کے یہ بیسی راحی کا کھونا ہے کے ایم بیسی راحی کیا ہے کیا ہے کے ایم بیسی راحی کیا ہے کے ایم بیسی راحی کیا ہے کیا ہے کیا گھونا ہے کے ایم بیسی میں نرشاخ و ربگ ، نرباز راحی کا کھونا کے دربگ ، نرباز راحی کا کھونا کے دربگ ، نرباز راحی کا کھونا کے دربگ ، نرباز راحی کا کھونا کے کے دربگ ، نرباز راحی کا کھونا کے دربگ ، نرباز راحی کیا کھونا کے دربگ ، نرباز راحی کا کھونا کے درباز کی کھونا کے درباز کھونا کے درباز کی کھ

جان بشيرين بيدمظاس كمال كوبكن باوْجُودِ عَمْكِينِي (بُروُه) يُوں سهل دے نہ سكتا جان که دواحت نهٔ ازُل مین، مگر بشرے کے تار کا ہے رکیشنام باغبانوں نے باغ جنت سے بھر کے بھیجے ہیں شربہ کاکس مُترتوں مک دیا ہے آب حیات ہم کہاں ورنہ اور کہاں یہ شخل رنگ کا زرد پر کمان بوہاس یھینک دیا طلامے دست افشار نازسش دُود مان آب ومُوا طوبی و سدره کا جگرگوث ناز پُروردهٔ بهارے آم ذ برسختل باغ سطال بو عدل سے اُس کے نیے حاسب عد

اُور دُوڑائیے رقیاس کا ل جان میں ہوتی گر بیرشیرینی (جان دینے میں اسس کو مکیا جان) نظر آنا ہے یُوں مجھے یہ تُمز اتش مل يه قند كا ب قوام یا یہ ہوگا کہ، فرط رافت سے الكبير كے ، بر كم رب النكس يا لا كر خضرنے ثاخ نبات تب ہُوّا ہے مُرَفِقال سے شکل تها تُریخ زر ایک خُسرُو پاکس آم کو وکھیت اگر آک بار رُونِق کارگاهِ برگ و نُوا رمرو راه حشار کا توث صاحب شاخ و برگ و باری آم خاص ؤہ آم جو نہ ارزال ہو وُه كرنے والى ولاست عهد

له يه اشعار مرزا فخرو وليعمر مها درسشاه كي مدح مين مين -

فحن دِين، عرِّشان و جاهِ جلال نيت طينت و جالِك ال کار فرائ و دُولت و مُخِت چره آرائ الله و مسندو تخت سايه اس کا بُها کاس ايب که مناق پر وُه حن الکاس ايب که المی ايد که المی ايد و نُور از و جب کل سنه نُمُوس ايه و نُور ان جب کل سنه نُمُوس ايه و نُور اس حن داوند ببن ده پرور کو وارب گنج و شخت و المنزکو اس حن داوند ببن ده پرور کو وارب گنج و شخت و المنزکو سنا د و وِلنّا د و نناد مال رکهيو اور غالب سي مهر بال رکهيو



له نسخة قِهَر مِين عِزِّعاه ومشان علال محيائه اس سے كوئى معنى فرق تو ئيدا نئيں ہوا گراس كى كسى مستندقدم وجديل پيش نظر نسخے سے سندنئيں ہلى ، افريسس يہ ئے كربعض دگرنسنوں ميں يہ مصرع بہت غلط چيائے ريقين ئے كر غالب اسى طرح كها ہمگا جس طرح تن ميں درج ئے دننے ألمالى ، نسخة عرشى ، نسخة حسّرت موانى وغيرہ ميں ہى إسى طرح ورج ئے۔

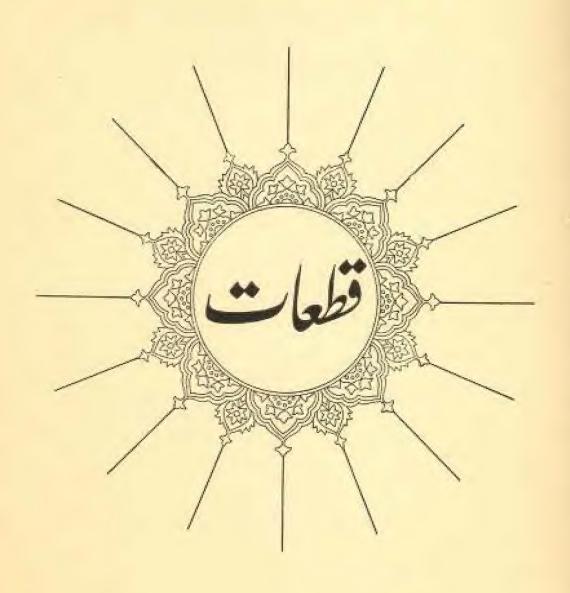

4.4

# به خضور شاه

ك شُهُنثاه فلك منظب بِيمثِل ونظير اے جا زار کرم شیوہ بے سب و عدلی یانو سے تربے کے فرق اِدادت اُورنگ فرق سے تیرے کرے کسب سعادت اکلیل تيرى رفت رقم عنبن بإل حبب يل تجھے عالم پہ گھلا رابطے زُوب کلیم تجھے سے وُنیا میں بچھا مائدہ بدل خلیل مرتب معنى و لفظ بركرم داغ بنر ناصيّه فتُكارُّم و نيل تا ، ترے وقت میں ہو علیش وطرب کی توفیر "ما ، ترب عهد ميں ہو رنج و الم كي تقليل اہ نے چوڑ ویا تورسے جانا باہر زُہرہ نے زکر کیا خُت سے کنا تحل تیری داشش مری اِصلاح مفاسد کی رہین تیری خبشش، مرے اِنجاح مقاصد کی قبل

4.0

تیرا اقب ال ترحم مرے جینے کی نوید تیرا انداز تَغافُل مِرے مَرنے کی دلیل بخت ناسازنے جایا کہ نہ دے مجرکو امال عِرِخ کج بازنے عالم کرے مجھ کو ذلیل يسجع والى ب سررت تداوقات مي كانظ سلے مطونکی ہے بن اخری تدبیر میں کیل س بے رابطے تو فون عظیم تُشِين دم نهيں بے ضابطۂ تُجرِّنِقِت ل ورمعنی سے مراصفحہ لقا کی ڈاٹرھی غمگستی سے مراسبینہ اُمرکی زنبیل فكر مرى كهراندوز إثارات كبثير کک میری دست آموز میرے ابہام یہ ہوتی ہے تُصدُّق تُونیح میرے اجال سے کرتی ہے تراوش تفصیل نیک موتی مری حالت تو نه وتا تحلیف جمع ہوتی مری خاطِسے تو نہ کتا تعجیل قبلة كون و مكال ،خسته نوازي ميں به دريز كعبرُ امن و امال ، عُقَدُ كُتَا في مِن بدوصِلْ

له غالب بيان أمرّ بي مكها تما بيني متوكّ م كيساته بعن صرات كلي خيال بُه كربيان عُمْرُو" بهي لكمنا مناسب بُه الهين مرجنا جا جيه كرّ عُمْرُو" من الكن بُه-



Esperit.

کلکتے کا جو نوکرکیپ تونے ہم شین اک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہاے ہے وہ سبزہ زار ہائے مطرّا کہ سنے غضب وہ نازئیں ثبت اِن خود آرا کہ ہاے ہاے صبر آزا وہ اُن کی بگابیں کہ محصن نظر طاقت رُبا وہ اُن کا اِسٹ را کہ ہے ہے وُہ میوہ ہاے تازہ سشیریں کہ واہ واہ وُہ ہوہ ہاے تازہ سشیریں کہ واہ واہ وُہ ہوہ ہاے ناہے گوارا کہ ہاے ہاے

له إس ج تصمصر ع كامغهم شارعين نے كچھ أوں قائم كر ركھائے ۔ گھر وُرسے مصرع كامغهم شارعين نے كچھ أوں قائم كر ركھائے ۔ گھر وُرسے مصرع كے آخرى ككڑے سے إس كاجواز ئيدا نئيں ہوتا ۔ غالباً مطلب أور تب ۔

# چکنی و کی

زيب دتيا جه إسي قدرا حيا كيد ناطقه سربر گرسيان كه إسه كيا كيد حرز با زُور ي شكر فان خود آرا كيد داغ طرب گرعاشق سخيدا كيد سرسيان برى زادسد ما ناكيد خال مشكين رُخ وكشش ليل كيد نافر آبرو ي سيا بان ختن كا كيد رنگ بين اسخ فرخيب برسيا كيد ميكدر مين إسي خشت مجم صهبا كيد ميكدر مين إسي خشت فرم صهبا كيد كيول إسد فقط مر رُد كار تمنا كيد به جوصاحب کے کونیست پریمی پی الکھیے خام انگفت بر دندال کراسے کیا لیکھیے مہر مکتوب عزیزان گرامی لیکھیے مسی آلودہ سر انگشت بخینال لیکھیے خاتم دست سے لیمال کے مشاید لیکھیے اختر سوخت تر قیس سے نسبت دیے فرض اختر سوخت تر قیس سے نسبت دیے فرض وضع میں اس کو اگر سمجھیے قامن تر مات صوفت میں اس کو اگر سمجھیے قامن تر مات صوفت میں اس کو اگر سمجھیے قامن تر مات کیول اسے قبل در گرخ محبت کے مہر نماز کیول اسے قبل در گرخ محبت کی مہر نماز کیول اسے قبل در گرخ محبت کے مہر نماز کیول اسے قبل در گرخ محبت کی میں اسے قبل در گرخ محبت کے کھیے

له غالب نے "سجھے" میں م کو ساکن اُور تحرک دونوں طرح استعال کیا سبّے۔اب اس لفظ میں سکونِ م جائز نہیں ۔نسخہ بہر میں اگر سمجھے گی حبگہ "سبھے لیے جھے اِسب کے ایک اُدرکسی دستیاب نسنے میں پیشعر اُدیں نہیں ملا ۔

کیوں اِسے گوہرزایاب تصوَّر کیج کیوں اِسے مَرُدُکُ ویدہ عُنفت کیے گیوں اِسے جمعۂ بَیراہن سیلی کھیے کیوں اِسے نقبِّ ہے نا قرْسلمی کیے بندہ پرور کے کھنِ دست کو دل کیجیے وض اُور اِسس جینی سُیاری کو سُؤیدا کیے

SELECTION OF THE PERSON

نہ پُوچِ اِسس کی حقیقت جُفنُورِ والانے معلی محیے جربجیجی ہے ببین کی رُوغنی روٹی میں نہ کھاتے گھوں ، شکلتے نہ خُلدسے باہر بر کھاتے گھوں ، شکلتے نہ خُلدسے باہر جو کھاتے صفریت آدم یہ ببئینی روٹی





یے سہرا غالت نے اپنے دلوان میں شاول نہیں کیا تھا لیکن چڑکہ بیانِ مُصنّف، جو اَکُے درج ہُے، شامل کر ایں تھا ، اس ملیے قارئین کی دلچیپی کے ملیے میال سہرے کا اصن فہ کر لیا گیا ہے۔ گ

بانده شهزا ده حوال مجنت کے سریرسهرا بے تربے میں دل است وز کا زبور سمرا مجه كودريك كديد صحيفي تراكمبرسهرا ورنہ کیوں لانے میں کشتی میں لگا کرسمرا تب بنا ہوگا اِس انداز کا گز بجرسمرا ہے رگ ابرگئے مار شرائے سمرا رہ کسی آن کے دامن کے برابسرا جاہیے کھولوں کا بھی ایک مُقرّرسهرا كونده يخيولول كالمجلا ميركوني كيول كرسهرا كيول نه وكهلاف في مه وانترسهرا لاے گا تا ہے گرنہ اری گوہرسم

خوش ہو أے بخت كرئے آج زے سرمرا كيابى إس جاندسي كموس يعبلا لكتاب سرئي عرضا تحصيتاب رأع طوب كلاه ناؤ مجركرى يرونے گئے ہول كے موتی سات دریا کے نزایتم کیے ہوں گے موتی رُخ یہ دُولھاکے جو گرمی سے نیپ نیا ٹیکا يربعي اك بے ادبی تھی كە قباسے بڑھ جانے جي من إترائيس نه مو تي كهيس مين إك حيز ہجب کہ اپنے میں ساویں نہنوستی کے مایے رُخ روش کی و مک، کوم غِلتّاں کی تھیک آر رہیم کا نہیں، ہے یہ رگرارہبار

ہم شخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں ویجییں اِس سرے سے کہدے کوئی بڑھ کرسرا معین اِس سرے سے کہدے کوئی بڑھ کرسرا

له مُقرَّر = فَرُّود ، بالیقین \_\_\_نُخ حسَرَت موانی میں "کرّر" چیائے گرکسی اُورنسنے میں ہِس کی سندنیں ملی۔ نامه دیوان وَوَق میں مُحرِحُسین آزاد نے یہ سہوالقل کیا ہے۔ وہاں" بڑھ کر" کی عجد مہتر" چیاہئے ۔ آب حیات میں بھی مہتر" ہی چھپاہئے ، گر موقع دِننوں میں اِفتلان ہے معلوم نہیں غالب نے کیا کہا تھا۔ (شعر » : ولوانِ وَوق مُرَّسَّمَ آزاو میں" رہ گیا "کی جگر" ڈک گیا"، گر آب حیات میں" رہ گیا" ہی چھیا ہے۔)

## بيالمُصنِّف

ا نياسيان عُسِ طبيعت نهيس مجھ كي المحاسب المحاسبين المجه ہرگز کہ جی کسی سے عدا وت بنیں مجھے ما ا كه جاه ومنصب رُوت نهيں مجھے ية اب، يرمجال، يه طاقت نهيں مجھے سُوكند اور گواه كى حاجت نہيں مجھے جُز إنساط خاطب حضرت نبيل مجھے وكمها كه جارغ سياطاعت نهيس محف مقصُّود أس سے قطع مُحسِّت بنیں مجھے سُودا نهين حُنُول نهين وحشت نهيس مُجَعِ بُ ثُكر كى عكد كد تبكائيت بنيل مي

منظور ب گزارش احوال و قعی سُونُشِت ہے ہیشترا با سیدگری آزاده روبول اورمراملك عيصلح كل كيا كم ب يشرف كه ظفر كا غُلام بُول أسا ومشرس بومج أيفاش كاخيال حام جهال نماہے شہنشاہ کاضمیب مَين كون أور رخيت إلى إس سے مُدّعا بهرا مکماکیا ز ره ایششال آخر مقطع میں آپڑی ہے شخن گشار نہ بات رُوئے سُمَن کسی کی طرف ہوتو رُوسیاہ قىمت ئرىسى ئەطبىيەت ئرىنىي

صادِق بُول لینے قُول میں غالب نُفلا گواہ کہا بُوں سیج کہ مجبوط کی عادین مجھ



له أبِ حيات مين صادِق مُون لينه قرل كالمجهائية - ديوانِ ذُوق مُرتّبة آزاد مين مجيّ قَرَل كا" بي طبع مُواَسبَه \_ بنخة نظامي" قرل مين "

# مُرْبِ نَصْرِتُ الْمُلَكِ

نَفْرَت الْلُك بِبِ أُرْجِي بْتُلَا كُه عِجْ المجھے ہے اتنی إرادت ہے توکس مات سے ہے؟ گرچ تو و و ہے کہ بہنگامہ اگر گرم کرے رونق بزم مر و مهرتری ذات سے بے اُور مَيْن وُه ہول كم كر جى مِين كبھى عَوْر كرول غُیر کیا ، خود منجھے نفرت مری اُوقات سے نے ختگی کا ہو محلا جس کے سبب سے سردست بنبت إل گون مرے دل کورے بات سے بے ا تھ میں تیرے رہے توسن دولت کی عبال یہ وعب شام و سُخر قاضی حاجات سے بے تُوكندر ہے مرا، فخرہ ملب تیرا كو شَرُوبِخِفْ ركى بهي مُجْهِ كو مُلاقات سے بے اِس بیرگزرے نہ گھاں دِنی و ریا کا زِہنار غالب خاكشيں اہل خرابات سے ہے

LE LES CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA

# جهارشنبه آخر ما وصفر

اکھ دیں جن میں مجرکے کے اللہ اور ہوکے مست اور ہوکے مست مجرکے ہے ، اور ہوکے مست مخرب کے بیان میں مجرکے ہے اور شاہ کے ایک میں اور میں میں ہے اور میں مجھے کوئی نوشت خواند میں سونے رو ہے کے جھے گئے میں سونے رو ہے کے جھے گئے میں سونے رو ہے ہو گاہ ماند مجھے کہ بیچ سے میں اور بے شار جاند میں اور بے شار جاند میں اور بے شار جاند

#### عوروالشائية

له نسنی حمیدید اورنسخی فرترین نُوشت وخواند میچها بے۔ باقی اکٹرنسخوں میں رہٹمول نسخہ نظامی ونسخہ عرشی " نُوسشت خواند" چھپا ہے جو اہل زبان بولتے ہیں۔ کله غالب نے "سجھے"کے م کو کبھی ساکن اور کبھی متحرک انتعال کہا ہے۔ یہ نفظ مسکونِ م کے ساتھ اب متروک ہے۔

### در مذرح شاه

خوند بسارت الرق المرادم تحصد الوند بشارت الوداكر الرق الرق الرق المراد المراد

سجر کو شرُفِ مهم نیمانگ! غالب کو ترمع عنت برعالی کی زیارت!

مورد المالية

اِفطارِ صُوم کی جِسے کچھ وستگاہ ہو اُس شخص کو ضُرُور ہے روزہ رکھا کرے جس کیسس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہو دوزہ اگر نہ کھا ہے تو نا چارکسیا کرسے ا

له نسخهٔ نظامی میں سبتائش "کی گله" شکایت" چھپائے۔نسخهٔ شوزائن میں سبتائش" درج بھے۔سبتائش ہی، به ظاہر جیجے ہے۔ نله یه مصرع مرد جنسخوں میں ٹول چھپائے: "افطار صوم کی کچھ اگر دستگاہ ہو" گرنا دراتِ غالب میں بوں بلا ہے حس طرح تهن میں درج کیا گیا۔ یوں ہی دُوسرے مصرع سے اِس کا ربط بھی ہمتر معلوم ہوتا ہے۔

# گزارِش مُصنِّف برُصنُورِثاه

أسيهب أزار أفتاب أثار تھا میں اک ورومندسےنہ فکار بئونی میسری وه گری بازار رُوسَتُناسِ تُوابِت وسيّار بُول خود اینی نظر میں إتنا خوار جانا ہوں کہ آے خاک کو عار إدث كاعتلام كاركزار تھا ہمیشہ سے یہ عراض نگار بسبتين بوكست ين مُشخّص حار مُرّعائے صن روری الألمار ذُوق آراكشي سرو دستار تان دے باو زمسر آزار جسم رکھنا ہوں ، بئے اگرچہ نزار کھے بنایا نہیں ہے اب کی بار معار میں جائیں أيسے كيل و مهارا وُصوب کھا وے کہاں تلک جاندار وُقِبَ رُبُّبِ عُدُارًا لِلسَّارِ

أب شهنشاهِ أسمال أوزكب تھا میں اگ بے نُواہے گوشنشیں تُم نے جھ کو جو آرو مجنتی كر بنوا مجھ المرة اليب گرچ از رُوے نگ ہے بمنزی كر اينے كوئيں كهول خاكى شاد بٹول کین اینے جی میں کہ بٹول خانه زاد اور مربد اور مراح بارے نوکر بھی ہو گیا،صدائے نہ کٹوں آیے سے تو کس سے کٹول يبرو مُرت ! أكرجه محج كومنين کھ تو جاڑے میں جاہیے آخر کیول نه درکار ہو مجھے کوشش مچھ خریدا نہیں ہے اب کے سال رات کو آگ اور ون کو وُصوب آگ تاہے کہاں تک اِنسان وُصوب كى تابش، آگ كى گرمى!

اس کے ملنے کا ہے عجب بہنحب ار میری شخواه جومفت رہے رسم بنے مُردے کی حجے ماہی ایک خلق کا ہے اِسی خیان نیر مدار اور چھ ماہی ہوسال میں دوبار! مجه کو دیکھو تو، بول به قید حیات اور رہتی ہے سُود کی مکرار بسكدلتيا بول برمينة وت ض ہو گیا ہے شرکی ساہُو کار میری تنخواه میں تہائی کا شاء نعن رگوے خوش گفتار آج مجھ سانہیں زمانے میں رزم کی داستان گرسٹنیے ہے زبان سیسری تیغ جوہردار ہے مسلم میڑی ار گوہر بار بزم کا البت زام گر سیج ظلم بنے گر نہ دو سخن کی داد قبرہے کر کرو نہ بھے کو بار آب كا نوكر، أور كهاون أوهارً آپ کا بنده ،اور بچرون نزگا ؟ نا، نه ہو مجھ کو زندگی دُستوار میری تنخواه کیجے ماہ بر ماہ ختم كرّنا بهُول اب دُعا يَهِ كلام: (ساعری سے نہیں مجھے سروکار) تم سلامس د بهو بزار برس مررس کے ہوں دِن بچاس ہزار

#### and the same

سِیَرگلیم مُول، لازم ہے میرا نام ندلے جمال میں جو کوئی فتح وظفر کا طالبہ علیہ میرا ، لازم ہے میرا نام ندلے میں میرا نام ندلے عالب علیہ میرا ، شرکی عالب عالب میرا ، شرکی عالب عالب میرا ، شرکی عالب عالب کے مطابق میں وجدید نسخوں میں تو "کی مجد کہ چیا ہے۔ میں نسخو نظامی کے مطابق ہے۔

اللہ غالب نے قلم ، مُذکر ومُونَّت ، دونوں طرح کھا ہے۔

110

سهل تفامبل فے بیخت مُشکِل آپر رسی مجھ بدکیا گزرے گی اتنے روز حاضر بن ہو بتین دِنُ ہول سے بیلے، تین دائی ہل کے بعبد تین مُنہل، بین تبریدین برسے دِن ہو خیستہ انجُن طُوبے میرز اعجب کے دیجھے سے سرکا بُولہ جی خُطُوط ان ان میں میرز اعجب کے دیجھے سے سرکا بُولہ جی خُطُوط بُونی ہے ایسے ہی فرخندہ سال میں غالب نہ کیوں ہو ما دہ س مُونَى حب ميرزا معمن كي شادى أمرة المرم طرب مين رقص نابهيد كها غالب سے: قاریخ إس كى كيائے تو بولا " اِنبِتراح جبن حمث يد" گو ایک با دشاہ کے سب خانہ زا دئیں دربار دار لوگ مہم آسٹنائیں کانوں کی ہاتھ دھرتے ہیں کرتے ہوئے سالم اس سے ہے یے مُراد کہ ہم آسٹنائیں ا



بعد از إمّام برم عمي أطعن السيخ اليم بَواني رهب ساغُرُّن مال اليم بَواني رهب ساغُرُّن مال المبني بين آ سَوا و إقليم عن م المع عن المعتمل المبني بين آ سَوا و إقليم عن م المعتمل المعتمل المبني المرح كرول كه طُون رَعالَم مِنا شعب رُعالَم مِنا من المراح كرول كه طُون رُعالَم مِنا رويا مَين بزار آ كه هد من من المرح المنه المناس ويده يُرنَم مِنا الله المناس ويده يُرنَم مِنا الله المناس المناس ويده يُرنَم مِنا الله المناس ويده يُرنَم مِنا الله المناس المناس ويده يُرنَم مِنا الله المناس ا

آرِث بازی ہے جَدیے تُنغِل اَطفال کے سوزِحب کر کامجی اِسی طُور کا حال اِسے اُسے سوزِحب کر کامجی اِسی طُور کا حال اِست کوئی لاکوں کے بلے گیا ہے کیا کھیل نکال اِست کوئی لاکوں کے بلے گیا ہے کیا کھیل نکال اِ

وِل تَعَا، كه جو جان در دتمهيب رسى بيا بي رشك وصرت ويرسى ميا أي رشك وصرت ويرسى بم أور فُسُردَن المستحلّى افسوس محرار رُواننسين تو محب بيرسي المحار واننسين تو محب بيرسي المحسن المحسن المحب المستحلّى افسوس المحرار رُواننسين تو محب بيرسي المحسن المحسن المحب المرسي المحب المحسن المحسن المحسن المحب المحسن المحسن المحسن المحب المحسن المحب المحسن المحب المحسن المحسن المحب المحسن المح

Esque

اله نسخة طباطباني مين ميره عين ورج بي :ع " يعني بربار كاغذباد كي طرح" - تن نسخة نظامي كيم طابق بيد - كاغذ باد = كمنكوّا-

وِل سخت بَرَنْدُ ہو گیا ہے گویا پُر بار کے آگے بول سکتے ہی نمیں ائں سے گلمسند موگیا ہے گویا غالب مندسب موگيا ہے گويا راہ کے کے پہند ہوگیا ہے غالب ول ڈک ڈک کربند ہوگیا ہے غالب وکھ ہے خالب وکا سے غالب وکا سے غالب وکا سے غالب واللہ کہ شب کو نمید آتی ہی نہیں سونا سوکسند ہوگیا ہے غالب المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم المسل مشکل ہے رسبس کلام میرائے دِل اساں کنے کی کرتے بیس فرائیش مجیجی ہے جو مجھ کو شاہِ تم جاہ نے دال ہے کے نطفت و عِنا یاتِ شَهُنشاہ بهِ دال میں شاہ بہد دال سے عبث و جدال ہے دولت و دانین و دانین و داد کی دال 

له إس رباعی کے دُوسرے مصرع کے متعلق بڑا مجگڑا دہا ہے۔ یہ بنظام برصرت طباطبانی کے عَوضی اِعْراض سے شروع ہُوَا ہو غالبًا غلافہ فی رہنی تھا۔ اُس کے بدیجنف صارت اِس صرع ببطبح آزائی کرتے رہے اور اُنفوں نے ڈک ڈک کرک کے بجامے دن ڈک کر دکھ کر اِس کی مہلے کی کوشش بھی میں مصارات اِس صرع ببطبح کی کوشش بھی کہ سے اُن کی کر اُن کی کہ اُن اِن بدیم کر سے خاص اور اُن کو کر کر کہ کہ کہ کہ اُن اُن برجانے کی جان بھی کا لی کئی ہے۔ ول دُک کر بند ہوگیا ۔ فالب بند ہوجانے بند ہوگیا ۔ فالب نے ول دُک کر کر کہ کہ اُن کہ کہ کا ملاً بند ہوجانے کی تمہد بنا تھا اور جس کا ذکر کے بغیر مصرع قطعاً ہے کیف رہ جاتھ کے وض خواہ کچھ کے ڈک کر "کر دُک کر کہ کی جگہ بنیں دی جاسکتی ۔ کی تمہد بنا تھا اور جس کا ذکر کیے بغیر مصرع قطعاً ہے کیف رہ جاتھ کے وض خواہ کچھ کے ڈک کر "کر دُک کر کی حگہ بنیں دی جاسکتی ۔

حق شے کی تجاسے خلق کو شاو کرے اسٹ واکورے یہ دی جو گئی ہے برشتہ عُمرین گانٹھ ہے صبحت کہ اُفرانس اُعداد کرے اِس رِشتے میں لاکھ آر ہوں، ملکہ سِوا اِسنے ہی رُسس شُمار ہوں، ملکہ سِوا ہرسے پیکڑے کو ایک گرہ وض کریں ایسی گرہیں ھسندار ہوں، ملکہ سِوا کتے ہیں کہ اب وہ مَرُدُم آزار نہیں مسلم عُشّاق کی پُرِسِش سے اُسے عار نہیں ہو اِسْق کہ کُرِسِش سے اُسے عار نہیں ہو اِسْق کہ نُظم سے اُسٹایا ہوگا کیونکر مانوُں کہ اُسس میں علوار نہیں اِ ہم گرچہ بنے سلام کرنے والے کم کرتے ہیں دِرْنگ، کام کرنے والے کہتے ہیں کہیں خُداسے، اللّہ اللّٰہ! وُہ آپ ہیں صُبْح و ثنام کرنے والے! تجيج بيں جو أرمُغان شبر والانے ان سیم کے بیجوں کو کوئی کیا حانے گن کر دیویں گے ہم دعم ائیں سُوبار فیروزے کی تبییج کے بیں یہ وانے